

مِعَ المَالِيُّالِثُمُّ

الخالق



## MARION PARTIE

خطاب حضرت مولانا محمرتني عثاني صاحب مظلهم

ضبط وترتيب 🐨 مولانا محرعبدالله ميمن صاحب

تاریخ اشاعت 🐨 مئی 🖭 ء

مقام جامع معجد بيت المكرّم، كلشن ا قبال، كراجي

بأهتمام 🐨 ولى الله ميمن ٣٩١٧٠٣٣

ناشر کی میمن اسلامک پیلشرز

كمپوزنگ 🖘 عبدالماجد پراچه (نون: 0333-2110941)

قيت الها روپي

## ملنے کے پتے

میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۱۹

🛞 دارالاشاعت،اردو بازار، کراچی

🕏 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

\*

\*

\*

🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۳

🟶 کتب خانه مظهری گلثن اقبال، کراچی

ا قبال بكسينرصدر كراجي

مكتبة الاسلام، الني فلورل، كورنگى، كراچى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمَ ط

# بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مذهم العالى

الحمدلله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں اور ان کو چھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات' کے نام ہے شائع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ ت کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں رہی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پراللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اورا گرکوئی بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ بہ حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطل و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطل و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطل و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطل و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطل و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطال و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطال و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطال و کرم سے ان خطارت و چہ معانیم اللہ توالی اسے خطال و کرم سے ان خطارت کو خود احقا کی اور تمام قان کمن کی اللہ توالی اسے خطال و کرم سے ان خطارت و خود واحقا کی اور تمام قان کمن کی

الله تعالیٰ اپ فضل وکرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور میہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالیٰ سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں آبین۔

محمد تقی عثانی دارالعلوم کراجی ۱۳ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ طُ

# عرضِ ناشِر

الحمد الله ''اصلاحی خطبات' کی پندر ہویں جلد آ ب تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چود ہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے بندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للٰد، دن رات کی محنت اور کوشش کے بیتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادرمکرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقک محنت اور کوشش کر کے پندرہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔اور مزید آ گے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آبین۔ تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آمین۔

> طالب دعا و لی ائلّدمیمن

# اجمالی فهرست جلده ۱

| مفحه نمبر   | عنوان                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 49          | تعویذ گنڈے اور جھاڑ کھونک                                |
| 44          | تزكيه كيا چيز ہے؟                                        |
| ΛΙ          | ا چھے اخلاق کا مطلب                                      |
| 99          | دلوں کو پاک کریں                                         |
| 114         | تصوف کی حقیقت                                            |
| ١٣-         | نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه                            |
| 101         | آ نگھوں کی حفاظت کریں                                    |
| 144         | آ نکھیں بڑی نعمت ہیں                                     |
| 115         | خواتین اور پرده                                          |
| 149         | بے پردگی کا سلاب                                         |
| 712         | امانت کی اہمیت                                           |
| 44          | امانت كاوسيع مفهوم                                       |
| 101         | عهداور وعده کی اہمیت                                     |
| 449         | عېداوروعده کاوسيع مفهوم                                  |
| <b>14</b> 1 | نماز کی حفاظت کیجئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

# ے فہرستِ مضامین

|               |   | -                                       |
|---------------|---|-----------------------------------------|
| صفحة نمبر : _ |   | عنوان                                   |
|               |   | تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونگ               |
| ا۳            |   | المتب محديد كى كثرت                     |
| ٣٢            |   | كثرت المت و كم كرآب كى خوشى             |
| ٣٣            |   | ستر ہزارافراد کاپلا حساب جت میں دُ خول  |
| ۳۳            |   | چاراوصاف والے                           |
| 44            |   | ستر ہزار کاعدد کیوں؟                    |
| 40            |   | ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا           |
| ٣٩            | - | ہرمسلمان کو بیدعا ما تگنی چاہیے         |
| <b>44</b>     |   | تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج |
| 142           |   | علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے            |
| ۳۸            |   | بدشگونی اور بد فالی کوئی چیزنہیں        |
| 141           |   | تعوینه گنڈوں میں افراط وتفریط           |
| ٣9            |   | حجماڑ پھونک میں غیراللہ ہے مدد          |
|               |   |                                         |

| <b></b>  |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| سفحةنمبر | عنوان                                            |
|          |                                                  |
| ۴.       | جھاڑ چھونک کے الفاظ کومؤثر سمجھنا                |
| 41       | ہر مخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف                 |
| 44       | جنّات اور شیاطین کی طاقت                         |
| 44       | اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                  |
| ٣٣       | بیار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ                  |
| hh       | معة ذتين كے ذريعہ دم كرنے كامعمول                |
| ra       | مرضِ وفات میں اس معمول پڑھمل                     |
| 64       | حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه |
| 64       | سردارکوسانپ نے ڈس لیا                            |
| مر       | سورهٔ فاتحہ سے سانپ کا زہراتر گیا                |
| 44       | حجما ژبچونک پرمعاوضه لینا                        |
| 49       | تعویذ کے مسنون کلمات                             |
| ۵٠       | ان کلمات کے فائد بے                              |
| ۵٠       | اصل سنّت '' جهارٌ پھونک'' کاعمل                  |
| ۵۱       | كون سے "تمائم" شرك ہيں؟                          |
| ۵r       | حجماڑ پھونک کے لئے چندشرائط                      |
|          | * .                                              |

| پہلی شرط<br>دوسری شرط<br>پیرقیہ حضور علیقہ سے ثابت ہے<br>تعویذ دیناعالم اور متقی ہونے کی دلیل نہیں |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بير قية حضور علي الله عن البت م                                                                    |
|                                                                                                    |
| تعویذ دیناعالم اورمتقی ہونے کی دلیل نہیں                                                           |
| 0.0.0                                                                                              |
| تعوید گنڈے میں انہاک مناسب نہیں                                                                    |
| ايك انوكها تعويذ                                                                                   |
| نیزهی ما نگ پرنرالاتعویذ                                                                           |
| ہر کا م تعویذ کے ذریعہ کرانا                                                                       |
| تعويذ كرنانه عبادت نهاس پرثواب                                                                     |
| اصل چیز دعا کرنا                                                                                   |
| تعويذ كرنے كوا پنامشغله بنا لينا                                                                   |
| روحانی علاج کیاہے؟                                                                                 |
| صرف تعویذ دینے سے پیربن جانا                                                                       |
| ایک عامل کا دحشت ناک واقعه                                                                         |
| حاصلِ كلام                                                                                         |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |

| صغحهمر | عنوان                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------|
|        | تز کیه کیا چیز ہے؟                                       |
| 44     | يمهيد                                                    |
| 44     | تین صفات کا بیان                                         |
| 44     | آیت کا دوسرا مطلب                                        |
| 44     | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جار مقاصد              |
| 49     | تزكيه كى ضرورت كيون؟                                     |
| 49     | تھیوریکل ( لکھائی پڑھائی کی )تعلیم کے بعدٹریننگ ضروری ہے |
| ۷٠     | آپ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے               |
| 41     | اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟                    |
| ۷۱     | ''دل''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے                        |
| 24     | دل میں لطیف قوتیں رکھی گئی ہیں                           |
| ۷٣     | '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں               |
| ۷۳     | ''دِل'' کی اہمیت                                         |
| ۷۵     | جہم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے                         |
| 40     | '' دِل'' کاارادہ پاک ہونا چاہئے                          |
| 24     | · نیک اراد ہے کی مثال                                    |
|        | •                                                        |

| صخةنمر | عنوان                                    |  |
|--------|------------------------------------------|--|
| 24     | دل کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی |  |
| 22     | ''اخلاص'' دل کا حلال عمل ہے              |  |
| 22     | ''شکر''اور''مبر''وِل کے اعمال ہیں        |  |
| ۷۸ -   | ''تکبر'' دل کا حرام فعل ہے               |  |
| 49     | "نزکیه"ای کانام ہے                       |  |
| ۷9     | تصوّف کی اصل حقیقت                       |  |
| ۸٠     | خلاصه                                    |  |
|        | اليجھے اخلاق کا مطلب                     |  |
| ۸۳     | تمہيد                                    |  |
| ۸۵     | ''دِل'' کی کیفیات کا نام''اخلاق'' ہے     |  |
| ۸٩     | فطری جذبات کواعتدال پررکھیں              |  |
| ٨٦     | ''غصه'' فطری جذبہ ہے                     |  |
| 14     | یے بے غیرتی کی بات ہے                    |  |
| ^^     | غصه کوشیح جگه پراستعال کریں              |  |
| . ^^   | ''غصہ'' حد کے اندراستعال کریں            |  |
| 14     | ''غصه'' کی حدود                          |  |
| 1      |                                          |  |

| صخينبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 9.     | ''عزت نفس'' کا جذبه فطری ہے                  |
| 4.     | ''عزت نفس''یا'' تکبر''                       |
| 91     | ''تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے                   |
| 94     | "متكبر" كوسب لوگ حقير سمجھتے ہيں             |
| 94     | ''امریکہ''انتہائی تکبر کا مظاہرہ کررہا ہے    |
| ٩٣-    | '' تکبر'' دوسری بیار یوں کی جڑ ہے            |
| 95     | ''اخلاق'' کو پاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت''  |
| 90     | ز ما نه جا ہلیت اور صحابةٌ کا غصبہ           |
| 94     | حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه مين اعتدال |
| 94     | الله تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے      |
| 94     | الله والوں کی صحبت اختیار کر و               |
|        | دلوں کو پاک کریں                             |
| 1.4    | تمهيد                                        |
| 1.4    | دل کی اہمیت                                  |
| 1.1    | فساد کی وجہ اخلاق کی خرا بی ہے               |
| 1-6    | اخلاق کی خرابی کے نتائج                      |
|        |                                              |

| صفحةبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
|        |                                              |
| 1.0    | رو پید حاصل کرنے کی دوڑ                      |
| 1.0    | الله اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجه        |
| 1.0    | عراق پرامریکه کاحمله                         |
| 1.4    | قر آن کریم کاارشاداوراس پڑمل حچوڑنے کا نتیجہ |
| 1.4    | مسلمان وسائل سے مالا مال ہیں                 |
| 1.4    | ذاتی مفاد کوسامنے رکھنے کے نتائج             |
| 1.4    | ہم لوگ خود غرضی میں مبتلا ہیں                |
| 1.4    | ہمارے ملک میں کریشن                          |
| 1-9    | ونیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے            |
| 110    | الله تعالیٰ کا ایک اصول                      |
| 11•    | هماری دعا تیں کیوں قبول نہیں ہوئیں؟          |
| 111    | ہم پورے دین پر عامل نہیں                     |
| 111    | ہم وشمن کے مختاج بن کررہ گئے ہیں             |
| 111    | اس واقعہ ہے سبق لو                           |
| 110    | معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح ہے ہوتی ہے      |
| 1100 - | آپ ية تېيكرليس                               |
| 110    | امریکه کی بزولی                              |

|         | (10)                                     |
|---------|------------------------------------------|
| صفحتمير | عنوان                                    |
| 111     | کسی معالج کی ضرورت<br>سمی معالج کی ضرورت |
| 1111    | اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا آ سان راستہ    |
| 144     | یہ سادہ دل بندے کدھر جا ئیں              |
| 144     | مصلح قیامت تک باقی رہیں گے               |
| 188     | ہر چیز میں ملاوث                         |
| irr.    | جیسی روح و یسے فرشتے                     |
| 186     | خلاصه                                    |
|         | نکاح جنسی تسکین کا جائز ذریعه            |
| IPA     | تمہيد                                    |
| 144     | چوهی صفت                                 |
| ira     | جنسی جذبہ فطری ہے                        |
| 1179    | دوحلال رائے                              |
| 14.     | اسلام كااعتدال                           |
| الما    | عيسائيت اور ربهانيت                      |
| ١٢٢     | عیسائی را مبه عورتیں                     |
| irr     | بی فطرت سے بغاوت تھی                     |

| تغينبر | عنوان                           |
|--------|---------------------------------|
| ۱۳۳    | شیطان کی پہلی جاِل              |
| 100    | شیطان کی دوسری حیال             |
| 144    | نكاح كرنا آسان كرديا            |
| 144    | عیسائی ندهب میں نکاح کی مشکلات  |
| 140    | خطبه واجب نهيس                  |
| 140    | شادی کوعذاب بنالیا              |
| 141    | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادی   |
| الدح   | حضرت جابر رضی الله عنه اور نکاح |
| ILV    | جائز تعلقات پراجر وثواب         |
| 114    | نکاح میں تاخیر مت کرو           |
| 10.    | ان کے علاوہ سب حرام راہتے ہیں   |
| 10.    | اختآم                           |
|        | آنکھوں کی حفاظت کریں            |
| Ior    | تمبيد                           |
| 100    | یہ مغربی تہذیب ہے               |
| 104    | پیرجذبه کی حد پررکنے والانہیں   |
| 104    | پھر بھی تسکین نہیں ہوتی         |

10115, cd : 01 x

|          | (14)                                       |
|----------|--------------------------------------------|
| صفح نمبر | عنوان                                      |
| 104      | <i>حدے گزرنے کا نتیجہ</i>                  |
| 101      | پېلا بند: نظر کی حفاظت                     |
| 101      | نگائيں ينچے رکھيں                          |
| 109      | آ جکل نظر بچانا مشکل ہے                    |
| 109      | یہ آ نکھ کتنی بڑی نعمت ہے                  |
| 14.      | آ تکھوں کی حفاظت کیلئے پیدخرچ کرنے پر تیار |
| 141      | آ نکھ کی تیلی کی عجیب شان                  |
| 141      | آ نکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام             |
| 144      | نگاه پرصرف دو پابندیاں ہیں                 |
| 144      | اگر بیمنائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے   |
| 146      | نگاه ڈالناا جروثواب کا ذریعیہ              |
| 146      | نظر کی حفاظت کا ایک طریقه                  |
| 140      | ہمت ہے کام لو                              |
| 144      | خلاصه                                      |
|          | م تکھیں بڑی نعمت ہیں<br>آ                  |
| 14.      | يمهيد                                      |
| 141      | پېلاحکم: نگاه کی حفاطت                     |

| <del></del> |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| غجهنبر      | عنوان                                |
| 144         | آ تکھیں بوی نعمت ہیں                 |
| 124         | آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں             |
| 144         | شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے |
| ادله        | قلعے کا محاصرہ کرنا                  |
| 120         | مؤمن کی فراست سے بچو                 |
| 144         | بورالشكر بازار ہے گزرگیا             |
| 122         | بيەمنظرد كيچ كراسلام لائے            |
| 144         | کیا اسلام تلوارے پھیلا ہے؟           |
| 141         | شیطان کا حملہ جاراطراف ہے            |
| 149         | ینچ کا راسته محفوظ ہے                |
| 14.         | الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان  |
| 14.         | اچنتی نگاہ معاف ہے                   |
| IAI         | بینمک حرامی ہے                       |
| IAY         | الله تعالیٰ ہے دعا                   |
|             |                                      |
|             |                                      |

| صفحةنمبر | عنوان                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 190      | عورت کو دھو کہ دیا گیا                 |
| 184      | عورت پرظلم کیا گیا                     |
| 194      | ہارے معاشرے کا حال .                   |
| 194      | الیی مساوات فطرت ہے بغاوت ہے           |
| u        | ہے پردگی کا سیلاب                      |
| T.T      | تمہيد                                  |
| ۲۰۲      | جنسی تسکین کا حلال راسته               |
| ۲۰۳      | انسان کتے اور بلّی کی صف میں           |
| 4.4      | نہ بچھنے والی پیاس بن جاتی ہے          |
| r.0      | حرام سے بچنے کیلئے دو پہرے             |
| 4.0      | خاندانی نظام کی بقاء پردہ میں          |
| 4.4      | مغرب كاعورت برظلم                      |
| 7.4      | عورت اورلباس                           |
| 4.2      | لباس کے دومقصد                         |
| ۲.۷      | باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟ |
| 4.7      | چېره کا پرده ب                         |

| I        |                                    |
|----------|------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                              |
| 1.9      | یے پردہ ہے آزاد ہونا چاہتے ہیں     |
| 4.9      | مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا        |
| ۲۱۰      | ہم مغرب کی تقلید میں               |
| 711      | بے پردگ کا سلاب آ رہا ہے           |
| 414      | عورت کی عقل پر پرده                |
| 414      | پروپیگنڈے کااثر                    |
| rir      | کیا آ دهی آبادی بیکار ہو جائے گی؟  |
| 117      | کام وہ ہے جس سے بیسہ حاصل ہو       |
| 111      | اب بھی ہوش میں آ جا کیں            |
| 414      | عقلوں پر ہے بیہ پردہ اٹھالیں       |
|          | امانت کی اہمیت                     |
| YIA      | يهيد                               |
| 414      | امانت اورعبد کاپاس رکھنا           |
| 119      | امانت قرآن وحديث ميں               |
| 119      | امانت اٹھ چکی ہے                   |
| 44.      | حضورصلی الله علیه وسلم کاامین ہونا |
| 441      | غزوه خيبر كاايك واقعه              |

| ٢ | ٢ |
|---|---|

| F        | T                                 |
|----------|-----------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                             |
| 441      | اسود چروالم                       |
| 444      | حضور سے مکالمہ                    |
| 774      | اور اسودمسلمان ہوگیا              |
| 444      | پہلے بمریاں مالک تک پہنچاؤ        |
| 444      | سخت حالات میں امانت کی پاسداری    |
| 177      | تكواركےسائے ميں عبادت             |
| 440      | جنت الفردوس ميں پہنچ گيا          |
| 444      | امانت کی اہمیت کا انداز ہ لگا ئیں |
|          | امانت كاوسيع مفهوم                |
| ۲۳۰      | تهبيد                             |
| ۲۳.      | ہمارے ذہنوں میں امانت             |
| ا۳۱      | بيزندگي اورجسم امانت ٻي           |
| 141      | خود کشی کیوں حرام ہے؟             |
| 744      | اجازت کے باوجود قتل کی اجازت نہیں |
| 727      | اوقات امانت ہیں                   |
| 144      | قرآن کریم میں امانت               |
| 1        | آسان، زمین اور بهاژ دُرگئے        |
| 744      | انسان نے امانت قبول کر لی         |
|          | K 464                             |

| U | w |
|---|---|
| T |   |

| صفحةنمبر    | عنوان                                      |  |
|-------------|--------------------------------------------|--|
| 440         | ملازمت کے فرائض امانت ہیں                  |  |
| 444         | وة نخواه حرام بوگئ                         |  |
| ٠٢٣٤        | ملازمت کے اوقات امانت ہیں                  |  |
| ۲۳۷         | پسينه نكلا يانېيس؟                         |  |
| 444         | خانقاه نقيانه بجعون كاأصول                 |  |
| Y TYA       | تنخواه كالمنے كى درخواست                   |  |
| 449         | اپنے فرائف صحیح طور پرانجام دو             |  |
| 44.         | حلال وحرام میں فرق ہے                      |  |
| ۲۳.         | عاریت کی چیزامانت ہے                       |  |
| 441         | حضرت مفتی محمر شفیع صاحب ٌاورا مانت کی فکر |  |
| 444         | موت كا دهيان هروقت                         |  |
| 444         | دوسرے کی چیز کا استعال                     |  |
| 444         | دفتری اشیاء کااستعال                       |  |
| 444         | دواؤل كاغلط استعال                         |  |
| 466         | حرام آمدنی کاذر بعه                        |  |
| 400         | باطل مٹنے کے لئے آیا ہے                    |  |
| 440         | حق صفات نے ابھار دیا ہے                    |  |
| 444         | مجلس کی با تیں امانت ہیں                   |  |
| <b>የ</b> ኛዓ | راز کی بات امانت ہے                        |  |

|   |     | _  |    |  |
|---|-----|----|----|--|
|   | ,,  | rv | ٠. |  |
| т | ٠,  | ١. |    |  |
| 1 | - 1 |    |    |  |

| 1         |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| سفحه نمبر | عنوان                                 |
| ۲۳۶       | اعضاءامانت ہیں                        |
| 444       | آ نکھ کی خیانت                        |
| 445       | كان اور ہاتھ كى خيانت                 |
| 444       | چراغ ہے چراغ جاتا ہے                  |
|           | عهداور وعده کی اہمیت                  |
| rop       | تمہیر                                 |
| YSP.      | قرآن وحدیث میں عہد                    |
| 100       | وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو              |
| 104       | عذر کی صورت میں اطلاع دے              |
| 104       | ا کی صحابی کاواقعہ                    |
| 102       | بچے کے ساتھ وعدہ کر کے بورا کریں      |
| 102       | بچے کے اخلاق بگاڑنے میں آپ مجرم ہیں   |
| 401       | بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا             |
| 109       | حضور عليه كاتين دن انتظار كرنا        |
| 109       | حضرت حذیفہ گا ابوجہل سے وعدہ          |
| 44.       | حق وباطل کا پہلامعر که''غزره بدر''    |
| 741       | گردن پرتلوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ |
| P41       | تم وعدہ کر کے زبان دے کرآئے ہو        |

| صفحةنمبر | عنوان                                      |
|----------|--------------------------------------------|
| 747      | جہاد کا مقصد حق کی سربلندی                 |
| 444      | ىيە ہے وعدہ كا ايفاء                       |
| 7.48     | حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه             |
| 744      | فتع حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر            |
| 444      | ید معاہدے کی خلاف ورزی ہے                  |
| 144      | سارامفتو حه علاقه واپس كرديا               |
| 444      | حضرت فاروق اعظمتم اورمعامده                |
|          | عهداور وعده كاوسيع مفهوم                   |
| 747      | تمہيد                                      |
| 424      | ملکی قانون کی پابندی لازم ہے               |
| 121      | خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں            |
| 420      | حصرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون    |
| 120      | ويزاليناا يك معامره ب                      |
| 744      | اس وقت قانون توڑنے کا جوازتھا              |
| 724      | اب قانون توڑنا جائز نہیں                   |
| 466      | ٹریفک کے قوانین کی پابندی                  |
| 457      | ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا             |
|          | ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے |

| صفحه نمبر | عنوان                           |
|-----------|---------------------------------|
| YZA       | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو |
| 469       | صلح حديبيكي ايك شرط             |
| P29       | حصرت ابو جندل کی التجاء         |
| ۲۸۰       | ابو جندل کوواپس کرنا ہوگا       |
| 14.       | میں معاہدہ کر چکا ہوں .         |
| 171       | عهد کی پا بندی کی مثالیں        |
| PAI       | جيسے اعمال ویسے حکمران          |
| e:        | نماز کی حفاظت سیجئے             |
| YAY       | تمہید                           |
| 114       | تمام صفات ایک نظر میں           |
| MA        | پہلی اور آخری صفت میں میسانیت   |
| 119       | نماز کی پابندی اور وقت کا خیال  |
| 19.       | بیمنافق کی نماز ہے              |
| "         | الله کی اطاعت کا نام دین ہے     |
| 191       | جماعت سے نماز ادا کریں          |
| 191       | نماز کےانتظار کا ثواب           |
| 177       | ان کے گھروں کوآ گ لگادوں        |

|          | (۲۷)                              |
|----------|-----------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                             |
| 797      | جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے      |
| 191      | عيسائيت كى تقليد نەكرىي           |
| 190      | خواتین اوّل وقت میں نماز ادا کریں |
| 190      | نماز کی اہمتیت و کیھئے            |
| 194      | جنت الفر دوس کے وارث              |
| -        |                                   |
| e e      |                                   |
|          |                                   |
|          | <b>13.</b>                        |

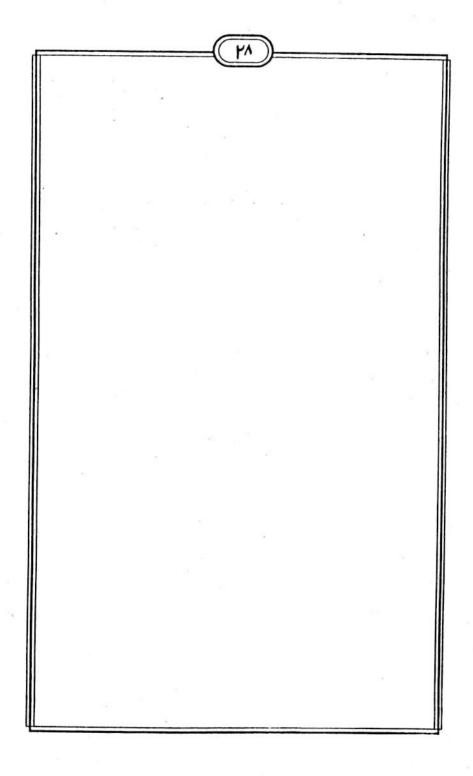



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

### بِسُم الله الرحمن الرحيم ط

# تعویز گنڈے اور حجماڑ پھونک ک شرع حثیت

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَ

نَتَوَكَّلُ عَلَيُهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا ـ
مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ وَاشُهَدُ اَنُ لَا الله الله فَلا الله وَاسَّهَدُ اَنَ لا الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيُكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ الله الله الله وَصَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْماً كَثِيراً لَا أَمُعُدُ:

### امت محدید کی کثرت

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم جج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئیں ۔ یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام چھلی امتیں دکھائی گئیں۔ مثلاً حضرت موگ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسی علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسی علیہ السلام کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی

گئیں۔اوران کے ساتھ امت محمد میہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی ،اس کود کھے کرمیرادل بہت خوش ہوا۔اس لئے کہ دوسرے انبیاء کے امتیوں کی تعداداتن زیادہ نبیں تھی ،جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔

### كثرت امت د كيهكرآپ كى خوشى

دوسری روایت میں پیفصیل ہے کہ جب گذشتہ انبیاء کی امتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دونتین آ دمی تھے ،کسی کے ساتھ دس بارہ تھے،اس لئے کہ بعض انبیاء کرا میلیہم السلام پرایمان لانے والے محدود چندافراد تھے بعض انبیاء پرایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے ،بعض پر ایمان لانے والے سوافراد تھے بعض پرایمان لانے والے ہزار تھے۔جب پی امتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ کوایک بڑا گروہ نظر آیا ،آپ نے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ کو ہتلا یا گیا کہ بیدحضرت موکیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کیونکہ مویٰ علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی ، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ پیش کیا گیا جوسارے میدان پر چھا گیا،اوراورسارے پہاڑوں پر چھا گیا، میں نے یو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ كوبتلايا كياكه يآبى امت ب- پرآب سوال كيا كياكه يا محمد! اَرْضِيْتَ ؟ كياآپراضَى مو كئے؟ يعنى كيااس فوش بيل كهآپ كامت كى

اتنی بوی تعداد ہے جو کسی اور پیمبر کی امت کی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: نَعَمْ بنا رَبِّی ! ہاں اے میرے پروردگار، مجھے بوی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میری امت کے اندراتن بوی تعدادلوگوں کی موجود ہے۔

ستر ہزارافراد کا بلاحساب جنت میں دخول

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیخوش خبری سائی

" إِنَّ مَعَ هُوُلَاءِ سَبُعِيْنَ الْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ " " إِنَّ مَعَ هُوُلَاءِ سَبُعِيْنَ الْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ " " (بَعَارَى كَابِالطِب،اِبُ لُمِينَ )

یعنی پیرجوامت آپ کونظر آرہی ہے اس میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے،ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمائی کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے بیروہ لوگ ہیں جن کے اندر بیرچار صفتیں ہوں گی۔

### حاراوصاف والے

پہلی صفت ہیں ہے کہ الگذیئن کا یکست و قُونَ ، یعنی وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ دوسری صفت ہیہ کہ وہ لوگ بیاری کا علاج داغ لگا کر نہیں کرتے ، اہل عرب میں بیرواج تھا کہ جب کی بیاری کا کوئی علاج کار گرنہیں ہوتا تھا تو اس وقت و الوگ لوہا گرم کرکے بیار کے جسم سے لگاتے تھے۔ تیسری صفت یہ کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے کہ فلاں بات ہوگئ تواس سے بُر اشکون لے لیا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کل کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں بیرچارصفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزار افراد میں واخل ہوں گے جو بلاحیاب کتاب جنت میں واخل ہوں گے۔

#### ستر ہزار کاعدد کیوں؟

اور ریہ جوستر ہزار افراد بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے،ان کے لئے جوعدد بیان کیا گیا ہے کہ وہ ستر ہزار ہوں گے بعض حضرات نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ داقعۃ وہ ستر ہزار افراد ہوں گے۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیستر ہزار کا لفظ یہاں عدد بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان کرنامقصود ہے، جیسے کوئی مخص کسی چیز کی کثرت کو بیان کرتا ہے تو اس کے لئے عدد بیان کردیتا ہے ، جبکہ مقصود عدد بیان کرنانہیں ہوتا، بلکہ کثرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے،ای طرح یہاں بھی اس عدد سے بیہ بیان کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ این فضل وکرم سے اس امت کے بے شار افراد کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فر مائیں گے۔اور بعض حضرات نے میفر مایا کہ بیہ جوستر ہزارا فراد مول گے، پھران میں سے ہرایک کے ساتھ ستر ہزار افراد مول گے جن کواللہ تعالی جنت میں داخل فر ماکیں گے ۔اللہ تعالی اینے فضل وکرم سے اپنی رحمت ہے ہم سب کو جنت میں داخل فر مادے۔ آمین

### ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وقت حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی حضرت محکاشہ رضی الله تعالیٰ عنه کھڑے ہوئے عرض کیا

يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يَجُعَلَنِي مِنْهُمُ

یا رسول الله : میرے لئے آپ دعا فرمادی کہ الله تعالیٰ مجھے ان میں داخل فرمادی کے دعا فرمادی کہ فرمادی کے حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لئے دعا فرمادی کہ یا الله ،ان کو ان لوگوں میں داخل فرمادے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں ۔ بس ان کا تو پہلے مرحلے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بیتو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یا رسول الله ،میرے لئے دعا فرمادیں کہ الله تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل فرمادیں ،اس پر حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ :

#### سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

یعنی عکاشتم سے سبقت لے گئے۔ مطلب بی تھا کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے دعا کی درخواست کردی، میں نے اس کی تعیل کردی، اب بیسلسله مزید دراز نہیں ہوگا، اب اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں گے اس کو داخل فرما کیں گے۔

# ہرمسلمان کو بیدعا مائکنی چاہیے

اس حدیث میں امتے محمد ریعلی صاحبہ الصّلوۃ والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بڑی بشارت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس جماعت میں داخل فرمالیں جو بلاحساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم ریکہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمالیں ، لیکن ان کی رحمت کے بیش نظرا کیک ادفیٰ سے ادفیٰ امتی بھی بید عاما نگ سکتا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو بہیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت سے بچھ بعید نہیں کہ میرے جیسے آ دمی کو بھی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔

# تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج

بہر حال ،اس حدیث میں چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات پائی جائیں گی،وہ جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے،ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت داغ نہیں لگاتے۔اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کی بیاری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ لوہا آگ پرگرم کر کے اس بیار

کے جسم پرلگایا جائے۔اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے

کہ جب جاتا ہو الوہ جسم سے گئے گاتو کیا تیا مت ڈھائے گا۔ان کاخیال یہ تھا کہ

یہ علاج ہے اور اس سے بیاری دور ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس طریقہ علاج کو پہند نہیں فرمایا ،اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقلہ

ہے اور فائدہ یقینی نہیں ،اور وہ علاج جس میں تکلیف تو نقد ہوجائے اور فائدہ کا پہتہ

نہ ہوکہ فائدہ ہوگا یا نہیں ،ایبا علاج پہند بیرہ نہیں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کونا پہند فرمایا۔

### علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری و جدید بیان کی جاتی ہے کہ درحقیقت بیدداغنے کا طریقہ علاج کے اندرغلو اورمبالغہ ہے، عرب میں بیمقولہ شہورتھا کہ '' آجِو ُ السدَّوَاءِ اَلُکسیُ '' ایسی آخری علاج داغ لگانا ہے۔ بتلانا بیمقصود ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجائے تو اس کاعلاج کراناسنت ہے، لیکن علاج ایسا ہونا چا ہیے جواعتدال کے ساتھ ہو، بیہ نہیں کہ علاج کے اندرآپ انتہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ سے کام لیس ، بیہ بات نہیں کہ علاج کے اندرآپ انتہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ سے کام لیس ، بیہ بات پیند بیدہ نہیں۔ بید درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجروسہ کی کمی ہے، جس کی و جہ سے آ دمی مبالغہ کرر ہا ہے، انسان اسباب ضرور اختیار کرے، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ اختیار کرے، لیکن اعتدال کے ساتھ کرے ، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

#### " أَجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ "

(كنزالعمال حديث(٩٢٩)

میں اس طرح کا انہاک، اور بہت زیادہ غلق یہ پہندیدہ نہیں۔

بدشگونی اور بدفالی کوئی چیز نہیں

دوسری صفت جو بیان فر مائی وہ بدشگونی ہے،اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شگونی لینا کہ فلال عمل سے بیہ بدفالی ہوگئ،مثلاً بتی راستہ کا ہے گئی تو اب سفر ملتوی کردیں، وغیرہ ۔ بیسب با تیں جا ہلیت کے زمانے کی با تیں تھیں،اوراس کا اصل سبب اللہ تعالی پر بھر دسہ کی کمی تھی ،اس و جہ سے فر مایا کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں کرتے۔

# تعويذ گنڈوں میںافراط وتفریط

تیسری صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ، یعنی وہ لوگ جو جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج جو جنت میں بلا سبب داخل ہوں گے وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے ۔ اسکے بارے میں تفصیل بیہ کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جارہی ہے ، بعض لوگ وہ ہیں جوسرے سے جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بالکل ہی قائل نہیں ، بلکہ وہ لوگ اس قتم کے تمام کا موں کو ناجا تر سجھتے ہیں ۔ اور بعض لوگ

تواس کام کوشرک قراردیے ہیں ،اوردوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گذہ وں
کے استے زیادہ معتقد اوراس میں استے زیادہ منہمک ہیں کہ ان کو ہر کام کے لئے
ایک تعویذ ہونا چاہیے، ایک دظیفہ ہونا چاہیے، ایک گنڈ اہونا چاہیے، میرے پاس
روزانہ بے شارلوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب پچی کے رشتے نہیں آر ہے
ہیں، اس کے لئے کوئی دظیفہ بتادیں، روزگار نہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی
وظیفہ بتادیں، میرا قرضہ ادا نہیں ہورہاہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دن
رات لوگ بس اس فکر میں رہے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ
گنڈ وں سے ہوجائے، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔

# جھاڑ پھونک میں غیراللہ سے مدد

بدونوں باتیں افراط وتفریط کے اندروافل ہیں، اور شریعت نے جوراستہ بتایا ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، جوقر آن وسنت سے بجھ میں آتا ہے۔ یہ بچھنا بھی فلط ہے کہ جھاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں، اور تعویذ کرنا نا جائز ہے۔ اس لئے کہ اگر چہاں روایت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئ ہے جو جھاڑ پھونک نخوب بجھ لیجئے کہ اس سے ہرقتم کی جھاڑ پھونک مراد نہیں، بلکہ اس صدیث میں زمانہ جا بلیت میں جھاڑ پھونک کا جوطریقہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جا بلیت میں عجیب وغریب قتم کے منتز لوگوں کو یاد ہوتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتز پڑھوتو اس سے فلاں بیاری سے افاقہ ہوتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتز پڑھوتو اس سے فلاں بیاری سے افاقہ

ہوجائے گا، فلال منتر پڑھو تو اس سے فلال کام ہوجائے گا، وغیرہ، اور ان منترول میں اکثر و بیشتر جنّا ت اور شیاطین سے مدد ما تکی جاتی تھی، کسی میں بتول سے مدد ما تگی جاتی تھی ۔ بہر حال ان منترول میں ایک خرابی تو بیتھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد ما تگی جاتی تھی کہتم ہمارا بیکام کردو، اس طرح ان منتروں میں مشرکانہ الفاظ ہوتے تھے،

جھاڑ پھونک کے الفاظ کومؤثر سمجھنا

دوسرى خرالى يىقى كەالل عرب ان الفاظ كوبذات خودمؤثر مانتے تھے، يعنى ان كابي عقيده نہيں تھا كہا گراللہ تعالیٰ تا ثير ديگا توان ميں تا ثير ہوگی اوراللہ تعالیٰ کی تا ثیر کے بغیر تا ثیرنہیں ہوگی، بلکہ ان کاعقیدہ بیتھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تا ثیر ہے، اور جوشخص یہ الفاظ بولے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ دوخرابیاں تو تھیں ہی۔اس کے علاوہ بسااوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہان کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے تھے، بالکل مہمل قتم کے الفاظ ہوتے تھے، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تھے،اوران الفاظ کوتعویذ کے اندر لکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ میں بھی اللہ کے سواشیاطین اور جتّات سے مدد ما تکی جاتی تھی ۔ ظاہر ہے کہ بیسب شرک کی باتیں تھیں ،اس لئے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے جاہليت كے جھاڑ پھونك كے طريقے كومنع فرماديا۔ اور بيفر مايا كہ جو لوگ اس قتم کے جھاڑ بھونک اور تعویذ گنڈوں میں مبتلانہیں ہوتے ، یہوہ لوگ ہوں گے جن کواللہ تعالی بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فرما کیں گے۔لہذااس حدیث میں جس جھاڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جھاڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانہ جا ہلیت میں رواج تھا۔

# هرمخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف

اس کی تھوڑی می حقیقت بھی سمجھ کیجئے کہ بیر کارخانہ حیات بیر کا ئنات کا پورا نظام الله تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے،اور الله تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں اور مختلف تا ثیریں رکھ دی ہیں ، مثلاً یانی کے اندر بیتا ثیر رکھی ہے کہ وہ یاس بھا تا ہے،آگ کے اندرجلانے کی خاصیت رکھ دی ہے،اگر اللہ تعالیٰ بیتا ثیرآگ ہے نکال دیں تو آگ جلانا چھوڑ دے گی ،حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے ای آ گ کوانٹدتعالیٰ نے گلزار بنادیا تھا۔ہوا کےاندرتا ثیرا لگ رکھی ہے۔مٹی کی تا ثیر الگ ہے۔ای طرح اللہ تعالی نے مختلف قتم کی مخلوقات پیدا فر مادی ہیں،انسان، جتات، جانور، شیاطین ، وغیرہ ، اور ان میں سے ہرایک کو کچھ طاقت دے رکھی ہے، انسان کو طاقت دے رکھی ہے ،گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ہے،شیراور ہاتھی کوبھی طاقت دے رکھی ہے، اور ہرایک کی طاقت کا معیار اور پیانہ مختلف ہے، شیر جتنا طاقتور ہے، انسان اتنا طاقتور نہیں ہے، سانب کے اندرز ہرر کھ دیا،اگروہ کسی کوکاٹ لے تو وہ مرجائے ،ای طرح بچھو کے اندرز ہرر کھ دیا ہے، کین اس کے کا شنے سے مرتانہیں ، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال ہر

خاصیتیں مختلف ہیں،اورطاقتیں مختلف ہیں۔

#### جنّات اورشياطين كي طاقت

ای طرح جنّات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دے ر کھیں ہیں، وہ طاقتیں انسان کے لئے باعث تعجب ہوتی ہیں، مثلاً جنات کو اورشیاطین کو بیطاقت عاصل ہے کہوہ کسی کونظرنہ آئے ، بیطاقت انسان کو حاصل نہیں ،اگرانسان بیرچاہے کہ میں کسی کونظر نہ آؤں ،تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں كرسكنا \_اگرانسان بيرچا ب كه مين ايك لمحد مين يهان سے اژ كرامريك چلاجاؤن توبہ طاقت اس کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن بعض جات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بیہ طاقت دے رکھی ہے۔ بیشیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اوران کواللہ تعالیٰ کے دین سے پھیرنے کے لئے بعض ادقات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جوشرک والے ہیں، وہشیاطین انسانوں سے یہ کہتے ہیں کہاگر تم وہ کلمات کہو گے جوشرک والے ہیں اور نعوذ باللہ۔اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی كروكة مم خوش مول كے، اور جوطاقت الله تعالى نے ہميں دے ركھى ہے، اس کوتہار ہے ت میں استعال کریں گے۔

مثلاً فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز گم ہوگئ ہے،اور وہ بیچارہ ڈھونڈ تا پھر رہاہے،اباگر کسی جن یاشیطان کو پہتہ چل گیا کہوہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس

اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں

چےزکوا تھا کرایک منٹ میں لاسکتا ہے، اللہ تعالی نے اس کو بیطافت دی ہے۔اس شیطان نے اپنے معتقدین سے بد کہدرکھا ہے کداگرتم بدکلمات کہو گے تو میں تمهاری مدد کروں گا،اوروہ چیز لا کر دیدوں گا۔اس کا نام'' جادو''اس کا نام''سح'' اور'' کہانت'' ہے،اورای کو''سفلی''عمل بھی کہا جاتا ہے،اس عمل کا تعلق نہ کسی نیکی سے ہے، نہ تقوی سے، نہ دین سے ہے، اور نہ ہی ایمان سے، بلکہ بدترین کا فربھی اس طرح کے شعبہ ہے دکھا دیتے ہیں،اس و جہسے کہان کے ہاتھ میں بعض جنّات اورشیاطین متخر ہیں، وہ جنّات ان کا کام کر دیتے ہیں،لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیہ بہت پہنچاہوا آ دمی ہے، اور بڑا نیک آ دمی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحانیت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس عمل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، اسی لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں سختی کے ساتھ منع فر مایا ہے، اور سحر کرنے والے کی نوبت کفرتک چینجتی ہے۔ بہرحال پیطریقہ جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومنع فرمایا کہا گراللہ پرایمان ہے،اگر الله تعالى كي قدرت برايمان بيتو پھرية شركية كلمات كهه كراور فضول مهمل كلمات ادا کر کے شیاطین کے ذریعہ کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی سلمان کا پیکام نہیں ہے۔ بیار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ

کیکن ساتھ ہی رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتم کے منتروں کے

جائے اور شرکیہ کلمات کے بجائے آپ نے خوداللہ جل شانہ کے نام مبارک سے جھاڑ پھونک کیا۔ اور صحابہ کرام کہ بیطریقہ سکھایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مخص بیار ہوجائے تو بیکلمات کہو:

ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱذُهِبِ الْبَاسُ وَاشُفِ ٱنُتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُ کَ ، شِفَاءُ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

(ابوداؤد، كتاب الطب، باب في التمائم)

اوربعض اوقات آپ نے کلمات سکھا کر فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھ کرتھوکو، اوراس کے ذریعہ جھاڑو، آپ نے خود بھی اس پڑل فرمایا، اور صحابہ کرام کواس کی تلقین بھی فرمائی۔ فرمائی۔

# معة ذنتين كے ذريعه دم كرنے كامعمول

شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے ، سحر سے اور فضول حملوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

# مرض وفات میں اس معمول پڑمل

ایک اور حدیث میں حضرت عا ئشہرضی اللّٰد تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرضِ وفات میں تھے،اورصاحبِ فراش تھے،اوراتنے كمزور ہو گئے تھے كہ اپنا دست مبارك بورى طرح اٹھانے ير قادر نہيں تھے۔حضرت عا ئشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ رات کا وقت ہے،اورسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمریہ کمل فرماتے رہے کہ معۃ ذتین یڑھ کراینے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے،اور پھران ہاتھوں کوسارےجسم پر پھیرتے تھے۔لیکن آج آپ کےاندر بیطافت نہیں کہ پیمل فرما کیں۔ چنانچہ میں نے خود معة ذنین پڑھ کررسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک پر دم کیا ،اورآپ ہی کے دست مبارک کوآپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا، اس لئے کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کوآپ کےجسم مبارک پر پھیرتی تواس کی اتنی تا ثیراورا تنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فائدہ خود آپ کے دست مبارک پھیرنے سے ہوتا۔ اور بھی متعددموا قع پررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بیتلقین فرمائی کہا گرجھاڑ پھونگ کرنی ہے تو اللہ کے كلام ب كرو،اورالله كے نام برو،اس لئے كەاللەتغالى كے نام ميں يقينا جو تا ثیر ہے وہ شیاطین کے شرکیہ کلام میں کہاں ہوسکتی ہے۔ لہذا آپ نے اوال کی

اجازت عطافر ما کی۔

# حضرت ابوسعيد خُد ري رضي الله تعالىٰ عنه كاايك واقعه

روایات میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں سفر پر جارہا تھا، راستے میں ان کا زادراہ، کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا، راستے میں غیر مسلموں کی ایک بہتی پر اس قافلے کا گزرہوا، انہوں نے جا کربہتی والوں سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو ہمیں دیدو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں سے تعصب اور غذہبی دشمنی کی بنیاد پر کھانا دینے سے انکار کردیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کرسکتے ۔ صحابہ کرام کے قافلے نے بہتی کے باہر پڑاؤڈ ال دیا، رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات یہاں پرگزار کرمنے کی اور جگہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

## سردارکوسانپ نے ڈس لیا

الله كاكرنا اليا ہواكہ اس بستى كے سرداركوسانپ نے كا ف ليا ،اب بستى والوں نے سانپ كا ف ليا ،اب بستى والوں نے سانپ كا فرم اليے،ليكن اس كا زہرا تار نے كے لئے جھاڑ فرم بین اثر تا تھا،كسى نے ان سے كہا كہ سانپ كا زہرا تار نے كے لئے جھاڑ كھونك جانے والا ہوتو اس كو بلايا جائے ،تاكہ وہ

آگرز ہراتارے۔انہوں نے کہا کہتی ہیں تو جھاڑ پھونک کرنے والاکوئی نہیں ہے، کی نے کہا کہوہ قافلہ جوبستی کے باہر تھہرا ہوا ہے، وہ مولوی قتم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جاکر معلوم کرو، شاید ان میں سے کوئی شخص سانپ کی جھاڑ جانتا ہو، چنا نچ بستی کے لوگ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے باس آئے، اور بو چھا کہ کیا آپ میں کوئی شخص ہے جو سانپ کے ڈسے کو جھاڑ دے بستی کے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھیک ہے میں جھاڑ دول گا، کیکن تم لوگ بہت بخیل موسی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھیک ہے میں جھاڑ دول گا، کیکن تم لوگ بہت بخیل ہو کہ ایک مسافر قافلہ آیا ہوا ہے، تم سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کردو، تم کہا کہ ان کے کھانے بینے کا انتظام کردو، تم کے ان کے کھانے کہا کہ تم بحریوں کا پورا کے لیا تہ کہ کہ کہ کہا کہ تم بحریوں کا پورا کے دید یں گے، لیکن ہمارے آدئی کا تم علاج کردو۔

### صورهٔ فاتحه ہے سانپ کا زہراتر گیا

چنانچد حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه خود ا پناواقعه سناتے ہیں کہ مجھے جماڑ پھونک تو پھھینیں آتا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ الله تعالیٰ کے کلام میں بھینا برکت ہوگی ،اس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ بستی میں گیا، اور وہاں جا کر سور ہ فاتحہ پڑھ کردم کرتا رہا، سور ہ فاتحہ پڑھتا اور دم کرتا ،الله تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا زہراتر گیا، اب وہ لوگ بہت خوش ہوئے ،اور بحریوں کا ایک گلہ ہمیں دیدیا، ہم نے بحریوں کا گلہ ان سے لے تولیا ،کین بعد میں خیال آیا کہ ہمارے لئے ایسا

کرنا جائز بھی ہے یانہیں؟ اور یہ بکریاں ہمارے لئے حلال بھی ہیں یانہیں؟ لہذا جب تک حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیس ،اس وقت تک ان کو استعال نہیں کریں گے۔

( بخارى ، كتاب الطب ، باب القف في الرقية )

#### حجاز يجونك يرمعاوضه لينا

چنانچه حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور یو چھا کہ یا رسول اللہ،اس طرح بکریوں کا گلہ ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم اس کو کھیں یا نہ رکھیں؟ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کرتمہارے لئے اس کورکھنا جائز ہے،لیکن پیربتا ؤ کہ تہمیں برکیے یہ چلا کرسانی کے کافنے کا بیعلاج ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے فرمایا که پارسول الله، میں نے سوحیا کہ بے ہودہ قتم کے کلام میں تا ثیر ہوسکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولی تا ثیر ہوگی،اس و جہ سے میں سور و کا تحہ پڑھتا رہا،اور دم کرتا رہا،اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچادیا،سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے ،اور ان کی تائید فرمائی،اوربکریوں کا گلدر کھنے کی بھی اجازت عطافر مائی۔اب دیکھئے،اس واقعے میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے جھاڑ پھونک کی نہصرف تائید فرمائی ، بلکہ اس عمل کے نتیج میں بریوں کا جو گلہ بطورانعام کے ملاتھا،اس کور کھنے کی اجازت

عطافرمائی، اس قتم کے بے شار واقعات ہیں کہرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل فرمایا اور صحابہ کرام ہے بھی کرایا۔ بیتو جھاڑ پھونک کا قضیہ ہوا۔

# تعويذ كےمسنون كلمات

اب تعوید کی طرف آیئے ، تعوید کاغذ پر لکھے جاتے ہیں ، اور ان کو بھی پیا
جاتا ہے ، اور بھی گلے اور بازو میں باندھا جاتا ہے ، بھی جم کے کی اور جھے پر
استعال کیا جاتا ہے ، خوب بھے لیس کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہ ثابت
نہیں کہ آپ نے کوئی تعوید لکھا ہو، لیکن صحابہ کرام سے تعوید لکھنا ثابت
ہے ، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرض اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو یہ کلمات سکھائے تھے کہ

﴿ اَعُودُ فَرِ بِکُلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَ اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

وَ اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی ہے مسلمان ہوئے سے ،اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہے سے ،اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہے سے ،تو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم یہ کلمات خود پڑھا کرو،اور اپنے او پراس کا دم کرلیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی جادوتم پرا شہیں کرے گا۔ چنانچہوہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

#### ان کلمات کے فائدے

اورحضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے بیجھی فرمایا تھا کہ اگر رات کوسوتے ہوئے کسی کی آنکھ گھبرا ہٹ سے کھل جائے ،ادراس کوخوف محسوں ہو تواس وقت پیونکمات پڑھ لے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولا دکوتو پیکلمات سکھا دیے ہیں ،اور یا دکرادیے ہیں، تا کہاس کو پڑھ کروہ اینے اوپر دم کرتے رہا کریں،اوراس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور جومیرے چھوٹے بیچ ہیں وہ پر کلمات خود سے نہیں بڑھ سکتے ،ان کے لئے میں نے پیکلمات کاغذ پرلکھ کران کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ میدحضرت عبداللہ بنعمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ،اور ثابت ہے۔اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولا دت کا وقت ہو آ تو ولا دت میں سہولت پیدا کرنے کے لئے تشتری یا صاف برتن میں پیکلمات لکھ کراس کو دھوکراس خاتون کو بلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فرمادیتے ہیں، ای طرح بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ لکھ کرلوگوں کوتعویذ دیا کرتے تھے۔

اصل سنت ''جھاڑ پھونک'' کاعمل ہے

لیکن ایک بات یا در کھنی جا ہے جو حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی

صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور احادیث سے یقینا وہی بات 
ثابت ہوتی ہے، وہ بیر کہ تعویذ کافائدہ ٹانوی در ہے کا ہے، اصل فائدے کی چیز 
دجھاڑ پھونک' ہے، جو ہراہ راست رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ 
عمل آپ نے خود فرمایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی ، اس عمل میں زیادہ 
تا شیر اور زیادہ برکت ہے، اور تعویذ اس جگہ استعال کیا جائے جہاں آدی وہ 
کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور نہ دوسر افتض پڑھ کردم کرسکتا ہو، اس موقع پرتعویذ 
دیدیا جائے، ورنہ اصل تا ثیر ' جھاڑ پھونک' میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے 
دونوں طریقے ثابت ہیں۔

# کون ہے''تمائم''شرک ہیں

بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ تعویذ لئکا ناشرک ہے، اور گناہ ہے، اس کی وجدایک حدیث ہے جس کا مطلب لوگ سے نہیں سجھتے ،اس کے نتیج میں وہ تعویذ لئکانے کو ناجا ترسیھتے ہیں، چنانچے حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :

اِنَّ الرُّ قَلَی وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوْلَةَ شِرُکٌ

(ابوداؤد، كتاب الطب، باب في التمائم)

" تمائم" تميمة كى جمع ب، اورعر في زبان مين " تميمة" كے جومعنى بين اردو مين اس كے لئے كوئى لفظ نہيں قفا، اس لئے لوگوں نے نلطى سے اس كے معنى " تعويذ" سے كرد ہے، اس كے نتيج ميں اس حديث كے معنى بيہ وئے كه " تعويذ شرك ہے"

لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جھاڑ پھونک کا تعلق ہے، وہ خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وہ نو ہو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اس لئے وہ تھیک ہے، کیکن اس کے جواز کے لئے چند شرائط انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر میمل جائز نہیں۔

ىپلىشرط پېلىشرط

پہلی شرط یہ ہے کہ جوکلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی کلمہ ایسانہ ہوجس میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے مدد مانگی گئی ہو، اس لئے کہ بعض اوقات ان میں '' یا فلاں'' کے الفاظ ہوتے ہیں ،اور اس جگہ پراللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، ایسا تعویذ ،ایسا گنڈا، ایسی جھاڑ پھو تک حرام ہے، جس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط میہ ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں لکھے ہوئے
الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں ، ایسا تعویذ استعال کرنا
بھی ناجائز ہے ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی مشرکا نہ کلمہ ہو ، اور اس میں غیر اللہ
سے مدد مانگی گئی ہو ، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو ، اس لئے ایسے تعویذ بالکل
ممنوع اور ناجائز ہیں ۔

رر و قید حضور علی است است ہے

البتة ایک ''رقیہ' ایسا ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ، لیکن حضورا قد س سلی
الله علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
ایک صحابی نے حضورا قد س سلی الله علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک عمل ایسا
ہے کہ اگر سمانپ یا بچھوکسی کو کاٹ لئے تواس کے کاٹے کا اثر زائل کر نے کے لئے
اور اس کے شریعے محفوظ رہنے کے لئے ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ

شَجَّةٌ قَرُنِيَّةٌ مِلْجَةُ بَحْرٍ قَطَّعُ

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں ،لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کومنع نہیں فرمایا ، شاید ریجبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ صحیح سند کی ہے ،اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ صرف یہ ایک ''رقیہ' ایسا ہے جس کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کے ذریعہ جھاڑ پھونک بھی جائز

ہے،اوراس کے ذریعہ تعوید لکھنا بھی جائز ہے۔البتۃ اس پراییا بھروسہ کرنا کہ گویا انہی کلمات کے اندر بذات خود تا ثیر ہے، بیر حرام ہے، بلکہ ان کلمات کوایک تدبیر سمجھے،اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

بہرحال ،تعویذ اور جھاڑ پھونک کی بیشرعی حقیقت ہے،لیکن اس معاملے میں افراط وتفریط ہور ہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جواس عمل کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں،ان کی تفصیل تو عرض کردی۔

# تعویذ دیناعالم اور متقی ہونے کی دلیل نہیں

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ بچھتے ہیں کہ بس سارادین ان تعوید گنڈوں کے اندر مخصر ہے، اور جو محف تعوید گنڈ اکرتا ہے وہ بہت بڑا علم ہے، وہ بہت بڑا نیک آ دمی ہے، متی اور پر ہیز گار ہے، ای کی تقلید کرنی چا ہے، اس کا معتقد ہونا چا ہے ۔ اور جو محف تعوید گنڈ اکر تا ہیں کرتا یا جس کو تعوید گنڈ اکر تا نہیں آتا اس کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ اس کو دین کا علم ہی نہیں ۔ بہت سے لوگ میری طرف برجوع کرتے ہیں کہ فلال مقصد کے لئے تعوید وید بیجئے ، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ مجھے تو تعوید وینا نہیں آتا تو وہ لوگ بہت جران ہوتے ہیں، وہ یہ بچھتے ہیں کہ یہ جوا تنا بڑا دار العلوم بنا ہوا ہے، اس میں تعوید گنڈ ہے، ہی سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سبتھویڈ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سبتھویڈ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سبتھویڈ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سبتھویڈ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، الہذا جس کو جھاڑ پھونک اور تعوید گنڈ انہیں آتا، وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع

80

کررہے ہیں۔اس لئے جواصل کام یہاں پر سکھنے کا تھا،وہ تو اس نے سکھا ہی نہیں۔

# تعویز گنڈے میں انہاک مناسب نہیں

ان لوگوں نے سارادین تعویذ گنڈے میں سمجھ لیا ہے،اوران لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض الیمی نہ ہوجس کا علاج کوئی تعویذ نہ ہو، چنانچہان کو ہر کام کے لئے ایک تعویذ جاہیے،فلال کامنہیں ہور ہاہے،اس کے لئے کیا وظیفہ پڑھوں؟ فلاں کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں ۔لیکن ہمارے ا کابر نے اعتدال کو ملحوظ رکھا کہ جس حد تک حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے عمل کیا ،اس حد تک ان پر عمل کریں، پینہیں کہ دن رات آ دمی یہی کام کرتا رہے، اور دین ودنیا کا ہر کام تعویذ گنڈے کے ذریعہ کرے، یہ بات غلط ہے ،اگریٹمل درست ہوتا تو پھر سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہا د کرنے کی کیا ضرورت تھی ،بس کا فروں پر کوئی الی جھاڑ پھونک کرتے کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کرڈ چیر ہوجاتے ۔آپ نے اس جھاڑ پھونک پر بھی مجھی ممل بھی کیا ہے، کیکن اتنا غلة اورانهاك بھى نہيں كياكہ ہركام كے لئے تعويذ گنڈے كواستعال فرماتے۔ ابكانوكهاتعويذ

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا،اس کے دماغ میں یہی بساہواتھا کہ مولوی اگر تعویذ گنڈ انہیں جانتا تووہ بالکل جاہل ہے،اس کو پچھنہیں آتا، چنانچہ آپ کو بڑاعا لم سجھ کر آپ کے پاس آیا،اور کہا کہ ججھے تعویذ دیدو، مولانا نے فرمایا کہ ججھے تو تعویذ آتانہیں،اس نے کہا کہ ابی نہیں ججھے دیدو، حضرت نے فرمایا کہ ججھے آتانہیں تو کیادیدوں؟ لیکن وہ پیچھے پڑ گیا کہ ججھے تعویذ دیدو، حضرت فرماتے ہیں کہ ججھے تو پچھ جھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں، تو ہیں نے اس تعویذ میں لکھ دیا کہ 'یا اللہ یہ مانتانہیں ، میں جانتانہیں ، آپ این فضل وکرم سے اس کا کام کرد ہے 'یا اللہ یہ مانتانہیں ، نیل کو دیدیا کہ یہ نکھالے،اس نے لئالیا،اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ اس کا کام بنادیا۔

میر شمی ما تک پر نرالا تعویذ

حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی ، اور اس نے کہا کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں تو مانگ ٹیڑھی بن جاتی ہے، سیدھی نہیں بنتی ، اس کا کوئی تعویذ وید دیدو۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تعویذ آتا نہیں ، اور اس کا کیا تعویذ ہوگا کہ مانگ سیدھی نہیں نکلتی ، مگر وہ عورت پیچھے پڑگئی ، حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک کا غذ پر لکھ دیا: بسم الله الرحمٰن الرحیم ، اھدنا السے سراط السمستقیم ، اس کا تعویذ بناکر پہن لوتو شایر تمہاری مانگ سیدھی موجائے ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی کردی ہوگی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسپے نیک بندوں کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معاملہ اسپے نیک بندوں کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوسچا کردیے ہیں۔ بہر حال ، ہزرگوں کے واقعات نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوسچا کردیے ہیں۔ بہر حال ، ہزرگوں کے واقعات

اور حالات میں یہ جولکھا ہوتا ہے کہ فلال بزرگ نے یہ کلمہ لکھ دیا، اس سے فائدہ ہوگیا وہ ای طرح ہے کہ اللہ تعالی کے کسی نیک بندے سے کوئی درخواست کی گئ، اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کلمات لکھ دوں، شاید اس سے فائدہ ہوجائے، چنانچ اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ فائدہ دیدیا۔

ہرکام تعویذ کے ذریعہ کرانا

آج کل بیصورت حال بیہ ہوگئ ہے کہ ہروقت آدمی ای جھاڑ پھونک کے دھندے میں لگارہتا ہے، ہروقت ای تعویذ گنڈے کے چکر میں لگارہتا ہے کہ جن است شام تک جو بھی کام ہو وہ تعویذ کے ذریعہ ہو، فلال کام کا الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کی الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کی الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کی الگ دعا ہونی چاہیے۔ تعویذ گنڈے میں اتنا انہاک اور غلق سنت کے خلاف ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی جھاڑ پھونک کی ہے، لیکن یہ بیس تھا کہ دنیا کے ہرکام کے لئے جھاڑ پھونک کررہے ہیں۔ کافروں کے ساتھ جہاد ہورہے ہیں، الزائی ہورہی ہے، کہیں یہ منقول نہیں کہ کفار کوزیر کرنے کے لئے آپ نے کوئی جھاڑ پھونک کی ہو۔

تعويذ كرنانه عبادت نداس برثواب

ہاں: دعاضر ورفر ماتے تھے،اس کئے کہسب سے بڑی اور اصل چیز دعاہے،

یادر کھے، تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، مگر یہ عبادت نہیں، قرآن کریم کی آیات کواور قرآن کریم کی سورتوں کواور اللہ تعالیٰ کے ناموں کواپ خاص کی دنیوی مقصد کے لئے استعال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن سیکام عبادت نہیں، اور اس میں ثواب نہیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوالی کی، تو یہ دواپینا جائز ہے، لیکن دواپینا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، اس طرح تعویذ کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا، اس تعویذ اور جھاڑ پھونک میں اگر چہ اللہ کا عام استعال کیا تو نام استعال کیا تو اب اور عبادت نہیں۔

### اصل چیز دعا کرناہے

لیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ: اپنی رحمت سے میرا بیہ مقصد پورا فرماد ہجئے ، یا اللہ: میری بیہ پریشانی دور فرماد ہجئے ، تواس دعا کرنے میں مشکل حل فرماد ہجئے ، یا اللہ: میری بیہ پریشانی دور فرماد ہجئے ، تواس دعا کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیہ ہوگی حجب کوئی صاحت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر دعا کرو تو زیادہ اچھا ہے ، اس سے بیہ ہوگا کہ جومقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو انشاء اللہ حاصل ہوگا ، اور ثواب تو ہر حال میں ملے گا ، اس لئے کہ دعا کرنا چاہ دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے ، اس لئے کہ دعا کے بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے ، اس لئے کہ دعا کے بارے میں

64

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: " اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ" وعابذات خود

## تعويذ كرنے كوا ينامشغله بنالينا

لہذااگر کی خص کوساری عمر جھاڑ پھو تک کاطریقہ نہ آئے ، تعویذ لکھنے کاطریقہ نہ آئے ، لیکن وہ براہ راست اللہ تعالی سے دعا کر بے تو یقینا اس کا بیٹل اس تعویذ گذرے میں اور جھاڑ پھو تک سے بدر جہا افضل اور بہتر ہے۔ لہذا ہر وقت تعویذ گنڈ بے میں لگے رہنا بیٹل سنت کے مطابق نہیں۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس صد تک ثابت ہے اس کوای حد پر رکھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں کرام سے جس صد تک ثابت ہے اس کوای حد پر رکھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں کرھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں کر ھنا چا ہے ۔ اگر بھی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھاڑ پھو تک کرنا اور اس کو این میں کوئی حرج نہیں ، لیکن ہر وقت اس کے اندر انہا ک اور غلو کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنالین کی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی یہ حقیقت ہے ، اس سے زیادہ پچھ نہیں۔

### روحانی علاج کیاہے؟

اب لوگوں نے بیتعویذ گنڈے، بیملیات، بیوظیفی، اور جھاڑ پھونک ان کا نام رکھ لیا ہے ''روحانی علاج'' حالا نکہ بیر بڑے مغالطے اور دھو کے میں ڈالنے والا نام ہے، اس لئے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کا نام تھا، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کا نام تھا، یاصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک مخص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیے ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام' 'روحانی علاج'' ہے، لیکن آج اس تعویذ گنڈ ہے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو بڑے مغالطے والاعمل ہے۔

#### صرف تعویذ دیے ہے ہیر بن جانا

اوراگر کی شخص کا تعویز گنڈ ااور جھاڑ پہونک اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے کامیاب ہوگیا تواس شخص کے متقی اور پر ہیزگار ہونے کی دلیل نہیں ، اور نہ بیال بات کی دلیل ہے کہ بیشخص دین اعتبار ہے مقتدیٰ بن گیا ہے ، وہ تو اللہ تعالی نے الفاظ میں تا شیرر کھ دی ہے ، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ، تا شیر حاصل ہوجائے گ ۔ بیات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوگ بید کھے کرکہ اس کے تعویذ بڑے کارگر بیات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوگ بید کھے کرکہ اس کے تعویذ بڑے کارگر ہوتے ہیں ، اس کی جھاڑ پھونک بڑی کا میاب ہوتی ہے ، اس کو ن پیرصا حب ' بنالیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدیٰ قرار دیتے ہیں ، چاہا شخص کی زندگی شریعت بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدیٰ قرار دیتے ہیں ، چاہا سے خص کی زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو، چاہا ہی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کی اخباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ایک عامل کاوحشت ناک واقعه

میں نے خودانی آنکھوں ہے ایک دحشت ناک منظرد یکھا،وہ بیر کہ ایک

مسجد میں جانا ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں ایک عامل صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر باہر نکا تو دیکھا کہ باہر لوگوں کی دورو یہ لمبی قطار گئی ہوئی ہے، اور عامل صاحب مسجد سے باہر نکلے ، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے منہ کھول دیے، اور پھر پیرصاحب نے ایک ایک شخص کے منہ کے اندر تھوکنا شروع کردیا، ایک شخص دا ہنی طرف، پھر با کیں طرف کے منہ میں تھو کتے ،اس طرح ہر شخص کے منہ میں اپنا بلغم اور تھوک ڈالتے جارہ تھے، اور پھر آخر میں پچھلوگ بالٹیاں، ڈوئے اور جگ لیے کھڑے تھے، اور ہرایک اس انظار میں تھا کہ پیرصاحب اس کے اندر تھوک دیں، تا کہ اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس حد تک اس لئے پنچی تھی کہ اس کے تعویذ گنڈے کارآ مد ہوتے تھے۔

# حاصلِ كلامِ

خدا کے لئے اس معاملے میں اپنے مزاج کے اندراعتدال پیدا کریں ، راستہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ، یا آپ کے صحابہ کرام نے اختیار فرمایا ۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح یا در کھیں کہ اصل چیز براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور مانگنا ہے ، کہ یا اللہ : میراید کام کرد یجئے ، اس سے بہتر کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی تعویذ کوئی عام نہیں ۔ اور یہ جھاڑ پھونک اور یہ تعویذ کوئی عبادت نہیں ، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ۔ اور یہ جھاڑ پھونک اور یہ تعویذ کوئی عبادت نہیں ، بلکہ علاج کا ایک طریقہ ہے ، اس پر کوئی اجروثو اب مرتب نہیں ہوتا ،

یمی و جہے، کہاں کی اجرت لینا ،وینا بھی جائز ہے،اگریہ عبادت ہوتی تو اس براجرت لینا حائز نه ہوتا، کیونکہ کسی عبادت پراجرت لینا جائز نہیں ،مثلاً کو کی شخص تلاوت کرے ،ادراس پراجرت لے تو بیحرام ہے،لیکن تعویذ پراجرت لینا جائز ہے۔ بہرحال ،اگر واقعۂ ضرورت پیش آ جائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعال کر عکتے ہیں، کیکن اس کی حدود و قیود ہے آ گے بڑھنا ،اور ہروقت انہی تعویذ گنڈوں کی فکر میں رہنا ہے کوئی سنت کا طریقہ نہیں ،اور حدیث شریف میں بہ جو فرمایا کہ وہ لوگ بلا حساب وکتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو جھاڑ پھونگ نہیں کرتے اس حدیث کے ایک معنی تو میں نے بتادیے کہ اس ہے زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی حجاڑ پھونک مراد ہے،اوربعض علماء نے فر ،ایا کہ ایک حدیث میں بیا شارہ بھی موجود ہے کہ جو جائز جھاڑ پھونک ہے اس میں بھی غلقہ اورمبالغه،اوراس میں زیادہ انہاک بھی پیندیدہ نہیں، بلکہ آ دمی اصل بھروسہ اللہ تعالی برر کھے ،اور جب ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالی سے دعا کرے، یہی بہترین علاج ہے،اس کے بنتیج میں یہ بشارت بھی حاصل ہوگی ، جواس حدیث کا میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم سے ہم سب کواس کا مصداق بناد ہے،اورہم سب کواللہ تعالی جنت میں بلاحساب داخلہ نصیب فر مادے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب جامع مجدبت المكزم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# "تزکیه"کیاچیزہے؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ ٱعْمَالِنَا \_ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلا تِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوُنَ٥ (سورة المؤمنون: ١-٣)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادرانِ عزیز! سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفییر اورتشریح کافی عرصہ ہے چل رہی ہے، ان آیوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیوں میں اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کوایک مسلمان سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے ان صفات کے حامل ہوں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں ۔ اور ساتھ بی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام کریں گیاں کوفلاح حاصل ہوگی اور کا میا بی حاصل ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین

### تین صفات کا بیان

ان صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بقدر ضرورت الحمد للہ بیان ہو چکی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغواور بے ہودہ اور فضول کاموں میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت بے فائدہ کاموں میں صرف کرنے کو پہند نہیں کرتے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد للہ تفصیل ے ہو چکا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان فرمائی: وَالَّذِیُنَ هُمُ لِلزَّ کُووَ فِ عِلُوُنَ ۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے بیر عرض کیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب ہوسکتے ہیں، ایک مطلب بیہ ہے کہ وہ لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ زکو ۃ ادا کرتے ہیں اس لئے کہ زکو ۃ بھی بڑا اہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل سے عرض کریا ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اس آیت کا دوسرا مطلب عرض کرنا ہے۔

#### آیت کا دوسرا مطلب

عربی زبان کے اعتبار ہے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ مطلب ہے کہ 'نیدوہ لوگ ہیں جواپے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو عربی لفظ کے مفہوم کوادا کرنے کے لئے اردو میں صحح لفظ نہیں ماتا، ہمارے پاس چونکہ لفظ ''زکو ق'' کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا بیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔لیکن یہاں پر پاک سے جسم کی پاک مراد نہیں، کیونکہ جسم کی پاک کے لئے عربی زبان میں 'طہارت'' کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے''اخلاق'' کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کوعربی زبان میں ''زکو ق''اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے عربی زبان میں نے اس کوعربی زبان میں 'زکو ق' اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''زکو ق' اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''زکو ق' اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''زکو ق' اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''زکو ق' اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان میں ''زکو ق' اور''ترکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے گوقے فی فیلؤ کو قو فی فیلؤ کو قو فی فیلؤ کو قو فی فیلؤ کو قو فی فیلؤ کی دیدوہ لوگ

ہیں جواپے اخلاق کو پاک صاف رکھتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اخلاق کے اندر جو گندگیاں اور نجاشیں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔اس معنٰی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیج ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہمہ گیرہے۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جار مقاصد

لیکن اس بات کو سجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قر آن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصی بیان فر مائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا کام آپ کو انجام دینے تھے؟ قر آن کریم نے چارمقامات پران کاموں کو بیان فر مایا ہے، چنا نچہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَتُلُوُ اعَلَيْهِمُ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيُهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ O (مورة القرو، آيت ١٢٩)

اس آیت میں سب سے پہلاکام یہ بیان فرمایا: یَتُلُو اَعَلَیْهِمُ اینِیْ ۔ لیعنی ہم نے آپواس کے بھیجا تا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں۔ دوسراکام یہ بیان فرمایا: وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ ۔ لیعنی ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواس کئے بھیجا تا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کولوگ براہ راست سمجھ نہیں

سكيس گے۔ تيسراكام يه بيان فرمايا و البحكُمةَ - اور تاكة ب صلى الله عليه وسلم لوگوں كو حكمت كى تعليم ديں، دانائى اور عقل مندى كى باتوں كى تعليم ديں۔ چوتھا كام يه بيان فرمايا: وَيُزَ جِنهِ مُ - اور ہم نے آ ب صلى الله عليه وسلم كواس لئے بيجا تاكة آپ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم اوگوں كا تزكيه كريں اور ان كو پاك صاف اور پاكيزه بنائيں۔

### تزكيه كى ضرورت كيون؟

اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں نزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آگیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، کین قرآن کریم کہتا ہے کہ تنہا یہ تین کام کافی نہیں، ہیں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال واخلاق کو پاکیزہ بنا کیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا دیا اور اس کا مطلب سمجھا دیا اور حکمت کی باتیں بتادیں پھریا اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو یاک صاف کریں؟

# تھیور یکل (لکھائی پڑھائی کی) تعلیم کے بعدٹر بننگ ضروری ہے

اس کا جواب سیحھنے کے لئے پہلے میہ بات جان لیس کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں،ان کی ایک نظریاتی اور تھیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہاس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتا دیا،اس کو''تعلیم'' کہا جاتا ہے،لیکن دنیا کے کسی فن کو بجھنے کے لئے محض نظریاتی تعلیم کافی نہیں ہوتی جب تک اس کی عملی تربیت اور مملی ٹریننگ نہ دی جائے ۔ آ پ اگر ڈاکٹر بنتا جا بتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کتابیں بڑھ لینے ہے آپ ڈاکٹرین جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے میڈیکل سائنس کا پورا کورس پڑھ لیا اور نظریاتی طور پر سمجھ بھی لیا کہ کیا کیا باریاں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اگریہ سب تفصیلات آپ نے معلوم کرلیں تب بھی آپ ڈاکٹرنہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر اس وقت بنیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کرتر بیت لے لیں کہ س طرح علاج کیا جاتا ہےاور س طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح دوا ئیں تبویز کی جاتی ہیں اور کس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جب تک آپ بہتر بیت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ علاج كرنے كے قابل نہيں بنيں گے، يہى وجد ہے كدوہ يو نيورسٹيال جوميد يكل سائنس کی تعلیم دیتی ہیں، وہ تعلیم تکمل کرانے کے بعد ہاؤس جاب کو لازمی قرار دیتی ہیں کہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کریہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔اس لئے کہ یو نیورٹی میں جو پڑھا تھا وہ نظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤس جاب کیا جا رہا ہے پیر بیت اورٹریننگ

#### ہے۔ آپ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى نے دونوں كاموں كے لئے دنيا ميں بھيجا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم قرآن كريم كى نظرياتى تعليم بھى ديس اور ميہ بھی بتائیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گندگیوں سے پاک کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ چیزیں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان کی کی صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے طرز عمل کی خوشبورفتہ رفتہ اس انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ: وَالَّذِیْنَ هُمُ لِلزَّ کُوةِ فَعِلُونَ ٥ دوسری تفییر کے لحاظ ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ فلاح ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسم کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پانی ہے دھودیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر کیڑے کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پانی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر جبم کو جائے گا، اگر ہو کیٹرے کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پانی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر خائمال کو پانی ہو دیا جائے؟ یا ان اعمال کو خائمال کا سرچشمہ ہے۔ دول 'انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے۔

خوب سمجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ

انسان دنیا کے اندر جوبھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس ممل کا سرچشمہ اور اس کا منبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، پہلے انسان کے دل میں اس عمل کاارادہ پیدا ہوتا ہے،اس کے بعداس ہے دہ عمل سرز د ہوتا ہے مثلاً آپ جمعہ كى نماز اداكرنے كے لئے مجد ميں تشريف لائے تو پہلے آپ كے دل ميں بيد ارادہ پیدا ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے محید ميں جانا چاہے اور جا کرنماز ادا کرنی چاہے ،لہٰذا پہلے ارادہ پیدا ہوا اور پھراس ارادے میں پختگی آئی اور طبیعت میں جوستی پیدا ہور ہی تھی ، اس ستی کا مقابلہ كركے اس ارادے كو بختہ كيا اور پختہ ارادے كے نتیج میں آپ كے ياؤں معجد کی طرف چلنے لگے، اگر آپ پخته ارادہ نه کرتے تو آپ کے یاؤں معجد کی طرف نہ چلتے۔ ہاں اگر کوئی آ دمی پاگل ہو جائے تو اس کے ہاتھ یاؤں بے ارادہ حرکت کر سکتے ہیں،لیکن جب تک انسان کے اندرعقل اور شعور موجود ہے،اس کے دل میں جب تک کسی کام کا ارادہ پیدائہیں ہوگا،اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا، چاہے وہ اچھا کام ہویا برا کام ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اعمال کا سرچشمہ انسان کا''ول''ہے۔

#### دل میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں

یہ 'دل' اللہ تعالی نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، کیے اللہ تعالی نے اس لوتھڑ ہے کے ساتھ کچھ لطیف قو تیں دابسة کر دی ہیں، وہ قو تیں نہ نظر آتی ہیں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ان قو توں کوشیٹ کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ قو تیں اس دل کے ساتھ دابسة کر دی گئی ہیں۔

چنانچاس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ بیکام کرلوں اور فلاں کام کرلوں،

بید اہوتے ہیں،

بید خواہشیں' دل میں پیدا ہوتی ہیں، ای دل میں ''ارادے' پیدا ہوتے ہیں،

ای دل میں '' جذبات' جنم لیتے ہیں، ای دل میں '' غصہ' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں شہوت پیدا ہوتی ہیں،

دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، ای دل میں دنیا بھر کی ''امنگیں'' پیدا ہوتی ہیں،

ای دل میں '' صدمہ' آتا ہے، ای دل میں ''غم' ' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں 
''خوشی' آتی ہے، بیسب چیزیں دل کے اردگر دگھومتی ہیں۔

''خوشی' آتی ہے، بیسب چیزیں دل کے اردگر دگھومتی ہیں۔

# '' دِل'' میں احچھی خواہشیں پیدا ہونی جاہئیں

اب اگر اچھی خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان سے اچھے اعمال سرزد ہوں گے اوراگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہورہی ہیں تو انسان کے اراد ہوں گے اورا گال بھی خراب ہوں گے ۔ اس لئے انسان کی ساری بھلائی کا دارو مداراس بات پر ہے کہ اس کے دل میں الی خواہشیں پیدا ہوں جو نیک ارادوں کو جنم دیں، جس کے نتیج میں اچھے اعمال وجود میں آئیں اورالی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا اگر الی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا اگر الی خواہشات دل میں پیدا ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان غلط راستے پر نہ جائے ۔ انسان غلط راستے پر نہ جائے ۔ انسان غلط راستے پر نہ جائے ۔ انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں ۔ دل میں بیدا ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں ۔ در کی انہمیت

ای وجہ نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ: اَلا َ إِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ـ

خوب بن لو! بیشک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ سیح ہو جائے تو سارا جسم سیح ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجائے خوب سن لو کہ وہ لوتھڑا'' دل'' ہے۔ (انعاف السادۃ المتقین، جسس ۱۵۳)

یہ ُول'' بڑی عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی بھی اس پر موقوف ہے اور باطن کی احیمائی اور بُرائی بھی اس پر موقوف ہے، جسمانی صحت کا'' دل'' برموقوف ہونا تو ہرانسان جانتا ہے کہ جب تک بیے'' دل'' لھیک ٹھیک کام کر رہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ یہ''ول'' انسان کی پیدائش ہے بھی پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مرتے دم تک اس کا کام جاری ر ہتا ہے، اس کی جھی چھٹی نہیں ہوتی ، بھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا، اس کوبھی آ رامنہیں مانا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہتر ۲ کے مرتبہ پورے جسم میں خون پھینکتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کو اس کام ہے بھی آ رام نہیں ملتا، جبکہ دوسرے اعضاء کے کاموں میں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور دوسرے اعضاء کو آرام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آ دمی سور ہا ہے تو سوتے وقت آ کھوں کو آرام مل گیا، کانوں کو آرام مل گیا،جسم کے دوسرے اعضاء کو آرام مل گیا، کین سونے کی حالت میں بھی ول اپنا کام کررہا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ول كا كام جارى رہتا ہے، اس لئے كہ جس ون اس ول في آرام كرليا، اس ون

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی ختم ہے۔

## جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل سیجے ہے اور تندرست و توانا ہے تو ساراجسم توانا ہے اور جس دن یہ بیار ہو جائے ، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ:

نیست بیاری چوں بیاری دل یعنی کوئی بیاری دل کی بیاری کے برابرنہیں، بیتو دل کی ظاہری حالت تھی۔

# ''دِل'' كااراده پاك ہونا چاہئے

دل کی باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر جولطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیج میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہیں تو پھر انسان کے ائمال بھی پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، اگر ایک عمل نظر آرہا ہے، نیک عمل نظر آرہا ہے، لیکن دل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کی بین ہیں ہے۔

#### نیک ارادے کی مثال

مثلاً اس وقت ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ یڑھنے کے لئے جمع ہیں، نماز پڑھنا بظاہر نیک اور اچھاعمل ہے، اگر آپ کے دل نے آپ ہے یہ نیک عمل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور الله تعالی کے حکم کی تعیل کرنے میں الله تعالی راضی موں کے اور الله تعالی تواب دیں گے، اگر اس اراد ہے ہے مل کیا تو وہ ممل اچھا ہے اور نیک ہے<sup>۔</sup> میکن اگر دل نے بیارادہ کیا کہ میں نماز جعداس لئے پڑھ رہا ہوں تا کہ لوگوں میں شہرت حاصل کروں کہ بیآ دمی بڑا نیک نمازی ہے، بڑا عابدوزاہد ہے، بڑا تقی پر ہیز گار ہے، معجد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو احیما ہے لیکن ارادہ غلط ہے، خواہش غلط، دل نے غلط راستہ سمجھایا، اس لئے بیمل بھی اکارت اور بے کار ہوگیا۔ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ اگر بیرقلب ٹھیک ہے اور کیے حقیم کے جذبات پیدا کر رہا ب اور سی ارادے پیدا کررہا ہے تو بیشک تمہارے سارے اعمال درست میں، کیکن اگر رپر قلب ٹھیک نہیں ہے اور یہ غلط رائے بتا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط ہیں، چاہے وہ اعمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہوں۔

## ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہر حال! اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں، اچھے جذبات پیدا ہوں سچے ارادے پیدا ہوں ای کا نام'' تزکیہ'' ہے، کیونکہ'' تزکیہ' کے معنی ہیں ا پے قلب کو غلط خواہشات اور غلط جذبات اور غلط ارادوں سے پاک کرنا۔
جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
ز کو ۃ ہے، جج ہے، بیسب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے ذمے فرض ہیں، اور
جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب بینا حرام ہے، جھوٹ بولنا
حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، بالکل ای طرح اللہ
تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض و واجب قرار دے ہیں اور

# "أخلاص" ول كاحلال عمل ہے

کچھا عمال حرام اور ناجائز قرار دیئے ہیں۔

مثلاً ''اخلاص'' ول کاعمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، زبان کا کام نہیں ہے، اس لئے کہ اخلاص ول میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روز ہے رکھنا فرض ہے، بلکہ اس ہے بھی زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر اخلاص ول میں نہیں تو پھر ظاہری اعمال بھی بریار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں گے تو یم کی بریکار ہوگا۔

# "شكر" اور" صبر" ول كاعمال بي

ای طرح نعتوں پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا، بیددل کاعمل ہے، آ دمی دل سے بیرتصور کرے کہ میں اس نعمت کے لائق نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم ہے مجھے اس نعمت ہے نوازا ہے، اس کو'' شکر'' کہتے ہیں، بیہ دل کاعمل ہے اور فرض ہے۔ ای طرح'' صبر'' ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نا گوار واقعہ پیش آ جائے یا تکلیف پہنچ جائے، تو اس تکلیف پر انسان دل میں یہ سوچے کہ اگر چہ مجھے تکلیف ہورہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر

راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے، اس کا

نام''مبر'' ہے اور بیدل کا کام ہے، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں جو انسان کے دل مے متعلق ہیں، ان کو'' اخلاق'' کہا جاتا ہے اور بی' اخلاق'' حاصل کرنا فرض ہے۔

# " تکبر" دل کا حرام فعل ہے

کے "اکال" دل سے متعلق ایسے ہیں جوحرام ہیں، مثلاً تکبر کرنا، یعنی ایپ آپ کو بڑا سجھنا اور یہ سجھنا کہ" ہم چوں مادیگرے نیست" یعنی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے اورسب لوگ میرے آگے حقیر اور ذکیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہول، یہ" تکبر" ہے جو دل میں بیدا ہوتا ہے۔ بیااوقات یہ تکبر زبان سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے تو وہ یہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ میں بہت تاجیز ہول، ناکارہ ہول، لیکن اس کے دل میں تکبر کجرا ہوتا ہے، اس لئے کہوہ دوسرول کو حقیر سجھتا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی تکبر کجرا ہوتا ہے، اس لئے کہوہ دوسرول کو حقیر سجھتا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی ناری ہے اور حرام ہے اور یہ تکبر اتنا شدید حرام ہے کہ خزیر کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے کہ خزیر کھانے سے بھی درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو تحص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہا ہے۔ بہر حال تکبر بہت بڑی بلا اور حرام ہے۔

## "تزكيه"اى كانام

ای طرح ''حد' دل کی بیاری ہے، یعنی کی دوسرے انسان کو کوئی نعمت مل گئی، اب اس نعمت کو دیچر کر دل میں جلن پیدا ہورہی ہے کہ بیغمت اس کو کیوں مل گئی، بینعمت اس سے چھن جائے، بیخواہش دل میں پیدا ہورہی ہے اور بیحرام ہے۔ بہرحال جس طرح ظاہری اعمال میں سے کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ حرام ہیں، ای طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو جذبات خواہشات اور ارادے ہیں، ان میں سے کچھ فرض و واجب ہیں اور کچھ حرام ہیں، ان میں سے کچھ فرض و واجب ہیں اور کچھ اور جو گناہ اور حرام ہیں، ان میں سے بوفرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ارر کھے اور جو گناہ اور حرام ہیں، ان میں سے اپنے دل کو بچالے، اس کا نام'' تزکیہ' ہے اور ای کا نام'' قلب کو پاک کرنا'' ہے، لہذا اس آیت میں فرمایا کہ:

#### تصوّف كي اصل حقيقت

آپ حضرات نے '' تصوف'' کا لفظ بار بار سنا ہوگا، آج لوگول نے تصوف کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرکے اس کو ایک ملخوبہ بنا دیا ہے، حالانکہ تصوف کا اصل مقصد ہے ہے کہ تمہارے جذبات صحیح ہونے چاہئیں،
تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہئیں، تمہاری خواہشات صحیح ہونی چاہئیں اور ان کو
کسی طرح صحیح کیا جائے۔ یہ اعمال ''تصوف' کے اندر بتائے جاتے ہیں۔
''تصوف' کی حقیقت بس آئی ہے، اس سے آگے لوگوں نے جو با تیس تصوف
کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقہاء ظاہری اعمال مثلاً نماز، روزے، ذکو ق، حج، بیچ وشراء، نکاح وطلاق کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات

#### خلاصه

بہرحال! قرآن کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوُنَ۞

اس کی مزید تشریح انشاء الله آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا، الله تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعُلْمِیُنَ





مقام خطاب جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# "ا چھے اخلاق" کاملطب

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ آعُمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا -أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بُسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَخَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلا تِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

حْـَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَـكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيُنَ ۞

( سورة المؤمنون: ١-٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادران عزیز! سورۃ المؤمنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں، ان صفات میں سے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے

#### وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُوُنَ ٥

جیے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتفیریں ہیں، پہلی تفیر کے مطابق اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوز کو ۃ اداکرنے والے ہیں اور دوسری تفییر کے مطابق اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق کو گذرگیوں اور نا پاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے والے ہیں۔

## "وِل" كى كيفيات كانام" اخلاق" ہے

اس کی تھوڑی ی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں''اخلاق'' کا طلب سي مجها جاتا ہے كه آ دى دوسرے سے خندہ پيشانی كے ساتھ پيش آئے، مسکراگراس سےمل لے اور نرمی ہے بات کر لے، ہمدردی کے الفاظ اس سے کے، بس ای کو''اخلاق''سمجھا جاتا ہے۔خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں "اخلاق" كامفهوم بهت وسيع اور عام ب، اس مفهوم مين بينك بيه باتين بهي داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اظہار محبت رے اور اس کے چبرے یر ملاقات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، کیکن''اخلاق'' صرف اس طرزِعمل میں منحصر نہیں بلکہ''اخلاق'' در حقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے، دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام''اخلاق'' ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی میہ ہیں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار باتیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کےمعنی بیہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواشات بيدا ہوتى موں -للذا شريعت كاايك بهت اہم حصہ يہ ہے كمانان اینے اخلاق کی اصلاح کرے اور دل میں پرورش پانے والے جذبات کو اعتدال پرلائے۔

#### فطرى جذبات كواعتدال يرركفيس

اس کی تھوڑی ی تشریح یوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانان کے دل میں کچھ فطری جذیے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان ے خالی نہیں، مثلاً '' غصہ' ہے جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ،کیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلا اپنی عزتِ نفس کا خیال که میں ذلیل نه ہو جاؤں، بلکه مجھےعزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، بیرسب فطری جذبات ہیں جوانسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، کیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے اوران کواعتدال پرر کھنے کا نام ہی'' حسن اخلاق'' ہے،اگریہ اعتدال کے اندر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آ دمی کے اخلاق یا کیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں، کیکن اگر اخلاق اعتدال ہے گھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال ہے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

# "غصه" فطری جذبہ ہے

مثلاً''غصہ'ایک فطری جذبہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ہرانیان کے دل میں پیدا فرمایا ہے، یہ غصہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگرانیان کے اندر''غصہ'' بالکل نہ ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا، مثلاً ایک شخص پر دوسراشخص حملہ آور ہے اوراس کے اوپر ناجائز حملہ کررہا ہے مگر وہ شخص خاموش بیشا ہے، اس کوغصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس کا ''غصہ' اعتدال پر نہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کررہا ہے اور سی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کررہا ہے اور سی شخص خاموش بیشا تماشہ دیکھ رہا ہے اور اس کوغصہ ہی نہیں آرہا ہے تو سے بیرتی اور بے حملہ کر ہوا جو نہیں تا ہے تو سے بیرتی ہور تا ہور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی جواز نہیں۔

# یہ بے غیرتی کی بات ہے

آج عراق میں ہمارے بھائیوں پر وجشت اور بربریت والاجملہ ہورہا ہے اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصہ نہیں آرہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کررہے ہیں، ان کواپی فضائی حدود اور زمینی حدود فراہم کررہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور جمیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ صحیح جگہ پر استعال نہیں ہورہا ہے، کیونکہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپنے عزیز وا قارب اور گھروالوں کا دفاع کرے، اپنے دین کا دفاع کرے، اپنے ہم فراس کا دفاع کرے، اپنے ہم کہ بیا ہوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا دفاع کرے، اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ رکھا ہے۔

#### غصه کوشیح جگه پراستعال کریں

چنانچة قرآن كريم ميں الله تعالى نے فرمايا:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُو نَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيُكُمُ غِلُظَةً ـ (سورة التوبة، آيت نبر١٢٣)

یعنی جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان سے لڑائی کرواور ان کفار کو ہے محسوس ہونا چاہئے کہ ان کے خلاف تمہارے دلول میں غصہ ہے اور تخصے افریختی ہے۔ لہذا اگر بیغصہ صحیح عبکہ پر ہے تو ہے غصہ قابل تعریف ہے اور ایجھے اخلاق کی نشانی ہے، مثلاً اگر گھر پر ڈاکو حملہ آور ہوگئے اور میرے پاس اتن طاقت بھی ہے کہ میں ان پرحملہ کرسکوں لیکن میں خاموش بیٹھا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے ہے کہ میں بے غیرت ہوں، شریعت کو بیہ مطلوب نہیں، لہذا اگر انسان غصہ کو سیح حدود میں استعال کرے اور سیح عبگہ پر استعال کرے اور سیح عبگہ پر استعال کرے تو یہ غصہ انجھے اخلاق کی نشانی ہے۔

#### ''غصہ'' حدکے اندراستعال کرے

میں نے دولفظ استعال کئے، ایک یہ کہ غصہ کوشیح جگہ پر استعال کرے اور غلط جگہ پر استعال نہ کرے، یعنی جہاں غصہ کرنا چاہئے وہیں پر غصہ کرے۔ دوسرے میہ کہ غصہ کو حدود میں استعال کرے، یعنی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولا د غلط رائے پر جاربی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر ربی ہے، اس کے اعمال خراب ہورہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بارسمجھایا اور نفیحت کی، اس نے آپ کی نفیحت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آ ناصحح محل صحح جگہ پر ہے، غلط جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ واقعتہ وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولاد پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ نے کی چڑی ادھیر دی، اس صورت میں غصے کا پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ نے کی چڑی ادھیر دی، اس صورت میں غصے کا محل توضیح تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجاویز کر کے آگے بروھ گیا اور اعتدال سے نکل گیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اچھے اخلاق میں داخل نہیں۔

#### ''غصه'' کی حدود

لہذا عصہ کے اندر دوباتیں ہونی چاہئیں، ایک بید کہ عصہ صحیح جگہ پر آئے اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے بید کہ جب عصہ کا آظہار ہوتو وہ عصہ حد کے اندر ہونہ حد سے کم ہواور نہ حد سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت نہ متعین کر دی ہیں، ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہوجائے تو اسے نماز کی تعلیم دوتا کہ بچپن سے اس کونماز کی عادت پڑجائے، سات سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں ہے، اور اس وقت تک اس کونماز پڑھنے کی عادت نہ بڑی ہوتو اب اس کونماز پڑھانے کے اور اس وقت تک اس کونماز پڑھنے کی عادت نہ بڑی ہوتو اب اس کونماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت ہے، بیصہ مقرر کر دی لیکن بیرفرما دیا کہ چہرے پر مت مارہ چہرے پر مارنا، جائز نہیں اور

الی مارنہ ماروجس ہے جم پرنشان پڑ جائے۔ بیر حدود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ایک چیز وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر مجھا کر واضح کر دیں۔ بیرتو ایک مثال ہے۔

''عزت نفس'' کا جذبه فطری ہے۔

ایک اور مثال لے لیجے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں اور بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہئے۔ اس صدتک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے ہے منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر انسان کے دل میں عزت محص کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر جائے۔ لیکن اگر ' عزت نفس' کا جذبہ حد سے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال جائے۔ لیکن اگر ' عزت نفس' کا جذبہ حد سے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال آگر کے میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذلیل میں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' کا جذبہ حد اس کیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آگیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آگیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں 'اینے آپ کو دوسروں سے بڑا ہمھنا''۔

"عِزتِ نِفْسٌ 'یا" تکبر"

آ پ کو بے شک مید حق حاصل ہے کہ آپ میہ چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں بےعزت نہ ہوں، لیکن کسی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور میہ مجھ سے کمتر ہے، میہ خیال لانا جائز نہیں، مثلاً آپ امیر ہیں، آپ کے پاس کو گئی بنگلے ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس دولت ہا اور دوسرا شخص غریب ہے، تھیلے پر سامان نے کر اپنا پیٹ پالٹا ہے، اپ گھر والوں کے لئے روزی کما تا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آگیا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میری عزت اس کی عزت سے زیادہ ہے، میں اس سے افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کا نام دیکر'' ہے، یہ' عزت نفس'' کا جذبہ اپنی صد سے آگے بڑھ گیا۔

# '' تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ ' جذبہ' اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو'' تکبر' سے زیادہ کسی جذبہ صنان کے اندر جذبہ انسان کے اندر جذبہ صنان کے اندر ' ہے، حالانکہ'' عزت نفس' قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیج میں وہ ' تکبر' بن گئی اور تکبر بننے کے نتیج میں وہ مبغوض بن گئی۔اللہ تعالیٰ حدیث قدی میں ارشاد فرماتے ہیں:

اَلْكِبُوِياءُ وِ دَائِي - (مشكوة، باب انعضب والكبر) برُالَى تو تنها ميراحق بـ"الله اكبر" كمعنى بين كه الله تعالى بى سب سے برائے:

وَلَهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ (الجائية - ٣٧) الله الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ (الجائية - ٣٧) الله كي اورزمينول مين بهي -

لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسرول سے برا ہوں، میرا درجہ دوسرول کے مقابلے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہول اور دوسرے سب لوگ مجھ سے

چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں تو یہ '' تکبر'' کی حد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہا کی ناپسند ہے،اس کا انجام دنیا میں بھی بُرا ہے اور آخرت میں بھی بُرا ہے۔

#### ''متکبر'' کوسب لوگ حقیر سمجھتے ہیں

دنیا کے اندر تو بیصورت ہوتی ہے کہ''متکبر'' اینے آپ کو بڑاسمجھتا رہتا ہے اور دوسروں کوحفیر سمجھتا رہتا ہے کیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو بُر استجھتی ہے، اس لئے کہ جوشخص متکبر ہواور لوگوں کومعلوم بھی ہو کہ پیخض تنكبر ہے اور اس كے اندر تكبر ہے تو كوئى بھی شخص اس سے محبت نہيں كڑے گا بلکہ ہر شخص اس کو بُرا سمجھے گا۔ ایک عربی کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں''متکبر'' کی مثال دی ہے، فرمایا کہ''متکبر'' کی مثال اس پخض ک ی ہے جو کسی بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں ، اس لئے وہ ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے اورساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ حچھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بہرحال! دنیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق '' متکبر'' کو پُراسمجھتی ہے، اور چھوٹاسمجھتی ہے جاہے اس کے دید یہ اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے،لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی ۔

#### ''امریکہ''انتہائی تکبر کا مظاہرہ کررہاہے

آج "امریکہ" تکبر میں نمروداور فرعون کے درج تک بلکہ اس نے بھی
آج "امریکہ" تکبر میں نمروداور فرعون کے درج تک بلکہ اس نے بھی
آگے پہنچ چکا ہے، لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر
کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے،
مسلمان اور غیر مسلم اور خوداس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے
ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر" متکبر" کونفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں متکبر کے لئے بڑا سخت عذاب ہے۔

# " تکبر ' دوسری بیار یوں کی جڑ ہے

اورید تکبر ایس بیاری ہے جس سے بے شار بیاریاں جنم لیتی ہیں ،
اس تکبر کے نتیج میں تحسد پیدا ہوتا ہے ، اس سے تبخض پیدا ہوتا ہے۔
لہذا قرآن کریم ہیے کہ رہا ہے کہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو
ان تمام بیاریوں سے پاک کریں ، ان کو جب غصہ آئے توضیح جگہ پر آئے اور
جب غصہ کو استعال کریں تو حدود کے اندر استعال کریں ، وہ اگر اپنی عزت کا
جب غصہ کو استعال کریں تو حدود کے اندر استعال کریں ، وہ اگر اپنی عزت کا
حفظ کریں تو حدود کے اندر کریں ، تکبر نہ کریں اور جو کام کریں اخلاص کے
ساتھ کریں ،کسی کام میں دکھا وا اور نام ونمود نہ ہو، اس کا نام "اخلاق کی صفائی" ،
اور "اخلاق کا تزکیہ" ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو یاک صاف کریں۔

''اخلاق'' کو پاک کرنے کا طریقہ''نیک صحبت''

اب سوال به پیرا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نوب سمجھ لیجئے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے'' نیک صحبت''، الله تعالیٰ نے حضورا قدی صلی الله علیه وسلم کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرامؓ کے اخلاق کومعتدل بنادیا ،صحابہ کرامؓ نے اپنے آپ کوحضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اس طرح کہ صحابہ کرامؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوے، اور اینے آپ کو اصلاح کے لئے پیش کیا اور بہتہیہ کرلیا کہ جو کچھ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنیں گے اور جو کچھ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوکرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ہربات مانیں گے۔ابحضوراقدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم ایک ایک صحابیؓ کو دیکھ رہے ہیں،تمام صحابہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں،ان کے حالات آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے ہیں، بعض اوقات خو دصحابہ کرامؓ اپنے حالات آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا، اس کے جواب میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتم فلال کام اس حد

تک کر سکتے ہو، اس ہے آ گے نہیں کر سکتے ، چنا نچہ رفتہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیج میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دوعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کرتشریف لائے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کرامؓ میں منتقل ہوگئے۔

#### زمانه جاہلیت اورصحابة کا غصہ

ز مانہ جاہلیت میں صحابہ کرامؓ کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد ہے گزرا ہوا تھا، ذرای بات ہے آ پس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات حاکیس چالیس سال تک وه جنگ جاری رہتی ،لیکن جب وه لوگ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو ايسے موم بن گئے كه پھر جب ان كو غصہ آتا توضیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا، جتنا غصہ آنا جا ہے اتنا ہی غصہ آتا،اس ہےآ گے نہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کا نام س کر کانب جاتے تھے کہ اگر ان کوغصہ آگیا تو ہماری خیر نہیں، ای غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے گھرے نکلے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پرانے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہذا میں ان کا سرقلم کروں گا۔ لبا قصہ ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم تک چینے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دیں اور ان آیات قرآنی کو انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور دل میں اسلام گھر کرگیا اور سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی

پوری جان نچھاور کر دی۔

#### حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه ميں اعتدال

پھر جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی صحبت اٹھالی تو وہ غصہ جو انتہاء ہے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے اور اپنے فیض صحبت سے ایسا معتدل کر دیا که جب آپ خلیفه اورامیرالمؤمنین بن گئے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن معجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے رعایا کا بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں آپ نے ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لئے ایک دیہاتی کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا کہ اےعمر! اگرتم میڑھے چلو گے تو ہم اپنی تلوار ہے تہہیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس شخص سے کہی جارہی ہے جس كى آ وهى دنيا يرحكومت ب، كيونكه زمين كاجتنا حصدان كے زير حكومت تھا، آج اس زمین پر بچیں حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس دیہاتی کے الفاظ برعمر بن خطاب کوغصنہیں آیا بلکہ آپ نے اس وقت پیفرمایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ اگر میں علطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ بہرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تغالى عنه كا وه غصه جوز مانه جابليت ميں ضرب المثل تقا،سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہو گیا۔

#### الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے

اور جب غصہ کا میچے موقع آ جاتا اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لڑائی اور جباد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لڑائی اور جباد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ طاری ہوجاتی، آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو تخت و تاراج کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آنا تھا وہاں نہیں آیا اور جہاں جس درج میں خصہ آنا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

#### كَانَ وَقَافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ

یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه الله تعالی کی مقرر کی ہوئی حدول کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتابیں پڑھ کراور فلسفہ پڑھ کریہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نتیج میں الله تعالیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نتیج میں الله تعالی نے آپ کے تمام اخلاق کو مجلی مزخی اور مصفی کردیا۔

#### الله والول كي صحبت اختيار كرو

پھریمی طریقہ صحابہ کرامؓ نے اپنے شاگروں بعنی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نيارشاد فرمايا:

نَّا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ \_

یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے اخلاق درست ہیں۔ لہذا اپنی صحبت درست کرواور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کروجواللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفی اور مجلیٰ ہو چکے ہوں۔ اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس رعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ مِهِم



مقام خطاب : جامع محد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# دلوں کو پاک کریں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوةِ فَعِلُونَ ٥ - (مورة المؤمنون: ١٠٠١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

#### تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ان کی تشریح پچھلے چند جمعوں سے بیان کی جارہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ ان کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کریم نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ بیان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنا کیں۔ اس کی اجمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اعمال وافعال ہیں، وہ سب اس کے اخلاق پر بنی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ برے اس کی اخلاق کے نتیجے میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برے اخلاق کے نتیجے میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برے اخلاق کے نتیجے میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہوجا کیں تو اس کی اخلاق کر درست ہوجا کیں تو ساری زندگی درست ہوجا کیں تو ساری زندگی درست ہوجا کیں تو ساری زندگی خراب ہوجا کیں تو ساری زندگی خراب ہوجا گ

## دل کی اہمیت

ای بات کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں

اَ لاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضُغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْإَوْهِي الْقَلْبُ (اتحاف السادة المتقين، ٣٢٥٥)

یعنی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیح ہو جائے تو سارا جسم سیح رہنا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجا تا ہے، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ مطلب میہ ہے کہ دل میں جو جذبات اورخواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صیحے نہ ہوں تو انسان کی پوری زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

#### فسادی وجہاخلاق کی خرابی ہے

ہارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ ہمیں اپ اردگرد جو فساد کھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ فساد در حقیقت اس بات پر مبنی ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات پیدا ہوتیں تو آج ہمیں اپنے گردو پیش میں اتنا بڑا فساد نظر نہ آتا، کوئی ظالم دوسرے پرظلم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات پیدا ہورہی ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات میں، جو گندگیوں اور نجاستوں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدمی عریانی اور فحاش میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جذبات پیدا ہورے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ

فحاثی اور عریانی کے کام نہ کرتا، ای چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔

#### اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور پر معاشرت کے ماحول میں اور معیشت کے ماحول میں اور سیاست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل السافلین میں پھینکا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہر شخص پیشکوہ كرر با ب كدرشوت كا بازارگرم ب، كريش پھيلا مواب، حرام كھانے كے لئے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے، وہ یہ سمجھنے ہیں کہ جس طرح شیر ما در حلال ہے، ای طرح رشوت کا مال بھی حلال ہے، دھو کے کا مال بھی حلال ہے، جھوٹ کے ذریعہ آنے والا مال بھی حلال ہے، بلکہ بسااوقات وہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں ادا کرتے ہیں، وعظ وتقریر بھی سنتے ہیں،لیکن جب وہ لوگ دنیا کے کاروبار میں داخل ہوتے ہیں اور رویے پیے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حلال و حرام کی تمیزنہیں کرتے ، وہ پینہیں سوچتے کہ پیسہ جو میں کمار ہا ہوں ، پیہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، پیلقمہ جومیرے منہ میں جا رہا ہے، پیرحلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ ہے، بلکہ آج یہیے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں، جھوٹا سر شیفکیٹ بنانے میں کوئی خوف نہیں، جھوٹی شہادت دینے میں کوئی عارضیں، جب روپے پیے کا معاملہ آجا تا ہے تو ساری دین دارن اور

سارا تقویٰ دھرارہ جاتا ہے۔

#### رو پیدهاصل کرنے کی دوڑ

آج ہے دوڑگی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپیہ سمیٹا جائے
سمیٹ لو، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، بس پیسہ آنا
چاہئے،اس کے لئے اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لو،اگر رشوت دینی پڑے تو
رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو،اگر جھوٹے کاغذات
بنانے پڑیں تو جھوٹے کاغذات بناؤ،اگر جھوٹی گواہی دین پڑے تو جھوٹی گواہی
دو، جو کچھ کرنا پڑے، کرگز رو،لیکن پیسہ آنا چاہئے۔ آج ہمارے معاشرے میں
جونساد بھیلا ہوا ہے، وہ درحقیقت اس ذہنیت اوراس فکر کا نتیجہ ہے۔

#### الله اوررسول کی محبت کی کمی کا نتیجه

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی تو پھر دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت دل پر غالب نہ ہوتی اور آ دمی دنیا کے حصول کے لئے طال و حرام کوایک نہ کرتا۔

#### عراق پرامریکه کاحمله

آج پوری امت مسلمہ کے دل ان واقعات کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہوئے ہیں جو''عراق'' میں گزشتہ دنوں پیش آئے ،سقوط بغداد کا المناک سانحہ جو پیش

آیا، اس پر ہرمسلمان کا دل مرجھایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اوریہ پریشانی بھی بجا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ملک پرظلم اور تشدد کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ساری دنیا تماشہ دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ رکا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک صدمہ، ایک افسوس اور ایک رنج کی کیفیت ہے۔

## قرآن کریم کاارشاداوراس پرعمل چھوڑنے کا نتیجہ

لیکن یہ بات یادر کھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے دنیا میں بنایا ہے دنیا میں یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص جیسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص جیسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیبا نتیجہ عطافر ما کیں گے۔صدیوں ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کو پس پُشت ڈالا ہوا ہے،قرآن کریم کے ارشادات میں ایک اہم ارشادیہ ہے کہ:

وَاَعِدُّوا لَهُمُ مَّا استَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَمِنُ رِّبَاطِ النَّعِيُ وَعَدُوَّ كُمُ . النَّعِيرُ وَعَدُوَّ كُمُ . النَّعِيرُ وَعَدُوَّ كُمُ . (النَّعَلُ وَعَدُوَّ كُمُ . (الرَّةُ النَّفَالُ: آيت نَبِرُ ٢٠)

لینی تم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بنا سکتے ہوا ور قوت حاصل کر سکتے ہو، وہ قوت حاصل کر سکتے ہو، وہ قوت حاصل کرو۔ آئ سے چود وسوسال پہلے اس کے ذیر پیدسلمانوں کو خطاب کیا جارہا ہے کہتم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر

اورا پنے دشمن پر رعب طاری کرسکو۔اس حکم کا نقاضہ بیرتھا کہ پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہو،اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے،اپنے دفاع کے لحاظ ہے، سازوسامان کے لحاظ سے اور معیشت کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔

#### مسلمان وسائل ہے مالا مال ہیں

کین بحثیت مجموعی اگرامت مسلمہ پرنظر ڈالی جائے تو پینظرآئے گا کہ سلمانوں نے اپنے آپ کومضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین پراتی تعداداس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے یاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے وسائل مجھی نہیں رے، آج الله تعالی نے مسلمانوں کو اتن دولت عطا فرمائی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنی دولت بھی ان کے پاس نہیں رہی، دنیا کے عظیم ترین وسائل پیداوار اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خطے میں عطا فرمائے ہیں، تیل یہاں تکاتا ہے، گیس یہال نکلتی ہے، سونا یہال فکاتا ہے اور الله تعالی نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فر مائی ہیں اور سارے کرۂ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو بینظر آئے گا کہ بورے کرہ زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔ ذاتی مفادکوسامنےرکھنے کے نتائج

مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا تک ملسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا

کہ ایک زنجیر ہے جس میں مسلمان بروئے ہوئے ہیں، درمیان میں صرف دو ملک حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں سلمانوں کے قبضے میں ہیں، نہرسور ان کے پاس ہے، آ بنائے پاسفورس ان کے پاس ہے، طبیح عدن ان کے پاس ہے، اگر مسلمان متحد ہوکرانی اس طاقت کواستعال کریں تو غیرمسلموں کے ناک میں دم کر دیں،لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل ہے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہرشخص اینے ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے، اس ذاتی مفاد کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندر سونے کی ریل بیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشہ بیدا ہورہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا دارومدار دویرے ممالک ہے درآ مد کئے ہوئے سامان پر رکھا ہوا ہے، ان کے اینے ملک میں کوئی چیز پیدائہیں ہوتی اور نہ ہی ان مما لک میں ایسے افراد تیار کئے جاتے ہیں جواس دور کے لحاظ سے سازوسامان تیار کرسکیں اورمناسب اسلحہ تیار کرسکیس۔

# ہم لوگ خو دغر ضی میں مبتلا ہیں

یہ سب کچھاس کئے ہورہا ہے کہ اس ساری دولت پر اور سارے و سائل پر خود غرضی کا شیطان مسلط ہے، ہرانسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیمے ملنے چاہئیں، چاہے حلال طریقے سے ملیس یا حرام طریقے سے ملیں، وقتی طور پر میں خوش ہوجاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر مجھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤپر لگانا پڑ جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے اپنی پوری ملت کو بیچنا پڑجائے ،لیکن میں کسی طرح اپنا الوسیدھا کرلوں۔ بیہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور دکام سے لے کر عوام تک ہر شخص اس بیاری میں مبتلا ہے۔

### ہارے ملک میں کرپشن

آج ہر شخص کر پشن کا رونا رور ہا ہے، ہر شخص ہے کہتا ہے کہ حکومت کے کسی دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کا منہیں بنآ جب تک پینے نہ کھلائے جا کیں، وفتر وں میں لوگ حرام کھانے کے لئے منہ کھولے بیٹے ہیں۔ یہ شکایت ہر شخص کر رہا ہے، لیکن جب اس کوموقع مل جائے تو وہ بھی اپنا منہ کھولے بغیر نہیں رہتا اور وہ اس سے زیادہ رشوت لے گا جتنی وہ دوسروں کے رشوت لینے کی شکایت کر رہا تھا، وہ دوسروں سے زیادہ کر پشن کا مظاہرہ کرے گا، جھوٹے سر شیفکیٹ بنائے گا، جھوٹی شہادتیں دے گا، یہ سب کام ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں ہورہے ہیں۔

# ونیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے

بیشک بید دنیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنائی ہے، لیکن بید دنیا اس لئے بنائی ہے، لیکن بید دنیا اس لئے بنائی ہے کہ اس میں محنت اور جدو جہد کر کے حلال اور جائز طریقے سے کماؤ اور اس کے وسائل کو اپنی بہتری کے لئے اور امت کی بہتری کے لئے استعمال کرو، بید دنیا اللہ تعالی نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسرے کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کر دولت کمائے اور دوسرول پر ڈاکہ ڈالے اور اپنی تجوریاں بھرتا

چلا جائے اور ملک و ملت کو فراموش کر دے، آج مسلمانوں نے چونکہ یہ و تیرہ افتیار کیا ہوا ہے، اس لئے ان کی ہرجگہ پٹائی ہورہی ہے، دشمن سے کیا شکوہ کریں، دشمن کا تو کام ہی ہیہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کریں، شکوہ اور گلہ تو اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کوالیا بنالیا ہے کہ دنیا کی جوقوم چاہے آگر ہم پر ڈاکہ ڈالے اور خوشی کے تازیانے بجاتے ہوئے یہاں سے چلی جائے۔

#### الثدتغالي كاايك اصول

یاد رکھئے! بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اپنے آپ کونہیں بدلیں گے،قر آن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوُمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ - (سورة الرعد: آيت نمبراا)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کونہیں بدلتے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے جو آج سے چودہ سوسال پہلے فرمادیا تھا کہ اگرتم اپنے آپ کونہیں بدل سکتے تو تمہاری حالت بھی نہیں بدلے گی ، اگر تم اپنے کر تو توں کی وجہ سے بٹ رہے ہو تو چھرتمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کر توت نہیں چھوڑو گے۔

### هاري دعائيس كيون قبول نہيں ہوئيں؟

آج لوگ میہ کہتے ہیں کہ اتنی دعا ئیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہے اتنا مانگا گیا، لیکن ہماری دعا ئیں قبول نہیں ہوئیں،ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشمن کو فتح ہوگئی۔اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہورہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں میشکوک اور شبہات پیدا ہورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں آیا؟ ہماری مدد کیوں نہیں کی؟

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے، جب تم اپنی حالت بدلنے کے لئے تیار نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز پر کان دھرنے کے لئے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں مہمیں چار پیسے کا نفع مل رہا ہو، وہاں تم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہواور رسول کو بھی بھلا بیٹھتے ہوتو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ قرآن کریم فرما تا ہے کہ:

نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمُ ﴿ (سورة التوبة : آيت نمبر ٢٧)

یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلاد ہے کا مطلب میہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔

## ہم پورے دین پر عامل نہیں

عام طور پرلوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہاں بھلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھوں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤ، ہم جمعہ کی نماز کے لئے آرہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ رمضان میں روزے رکھوتو ہم روزے رکھ رہے ہیں، الہذا ہم نے اللہ کونہیں بھلایا۔

بات دراصل میہ ہے کہ لوگوں نے صرف تماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

دین مجھ لیا ہے اور زکوۃ دینے اور جج کرنے اور عمرے کرنے کو دین مجھ لیا ہے،

حالانکہ دین کے بے شار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں

معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، بیسب دین کے شعبے ہیں، اب ہم

نے نماز تو پڑھ لی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکوۃ کا وقت آیا تو زکوۃ بھی دیدی،

عمرے کرکے خوب بیر سپائے بھی کر لئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے

اپنے مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھل جاتے ہیں اور تاویل

شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اور حالات ایسے

ہیں وغیرہ وغیرہ۔

آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور ہے اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنے معاملات کی زندگی میں، اخلاق کی زندگی میں اور سیاست کی زندگی میں اسلام کو اور اسلامی احکام کو فراموش کیا ہوا ہے۔

# ہم وشمن کے محتاج بن کررہ گئے ہیں

ای کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اپ لئے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے بیہ طاقت جمع نہیں کی اور پھر بیہ طاقت کیے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے سارے وسائل رشوت کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں اور اس کے نتیج میں ہروقت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ خدا کے لئے ہماری مدد کرو۔ اب اگر وہ وثمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو مپھر اس کا شکوہ کیوں وہ وثمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو مپھر اس کا شکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان کا مختاج بنا دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے نتیج میں عاری زندگی ان پر موقوف ہوگئ ہے، لہذا ان سے کیا شکوہ ہو اپنا ہے کہ ہم نے خود اپنے کو ذلیل کیا۔ اگر آج بھی ہمارے پاکستان جیسے ملک کے وسائل ٹھیک ٹھیک دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ استعال ہوں اور ہم یہ تہیہ کرلیں کہ ہم اپنی چادر کی حد تک پاؤں پھیلا ئیں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کا صحیح استعال کریں گے تو پھر ہمیں بھیک کا پیالہ کے کر دوسروں کے پاس جانا نہیں پڑے گا اور ہم خود کفیل ہو جا ئیں گے اور اپنی توت مجتمع کریں گے ، لیکن اس ملک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوجا ئیں گے اور اپنی توت مجتمع کریں گے ، لیکن اس ملک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوجا کیں گے اور اپنی توت مجتمع کریں گے ، لیکن اس ملک میں رشوت اور کر پشن نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے۔

#### اس واقعہ ہے سبق لو

بہرحال! یہ جو بچھ ہوا (کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے وہاں کی حکومت کو تخت و تاراج کر دیا اور خود قابض ہوگیا) اس پرصدمہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم بیں سے جر شخص یہ تہیہ کرلے کہ آج کے دن کے بعد کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ بیل نہیں جائے گا، کوئی حرام بیسہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، رشوت کا بیسہ نہیں آئے گا، رشوت کا بیسہ نہیں آئے گا، دھو کے کا بیسہ نہیں آئے گا، وہ حلال کا اور محنت کا بیسہ آئے گا۔ میں آپ

حضرات سے اللہ کے بھروے پریقین کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ جس دن قوم نے بہتہ کرلیا تو انشاءاللہ کوئی دشمن ان پر فتح یاب نہیں ہوسکے گا۔

### معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے

لوگ بیاشکال پیش کرتے ہیں کہ جب سارا معاشرہ بی خراب ہے تو اگر ہم نے اپنے اندرکوئی تبدیلی کربھی لی تو ہم اکیلئے پورے معاشرے کو کیمے بدل سکتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، ہماری تبدیلی سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟

یادر کھئے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اگر ہرآ دی یہی سو چہار ہے تو مجھی بھی اصلاح نہیں ہوسکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیج میں کم از کم ایک برائی اس دنیا ہے دور ہو جاتی ہے، جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس چراغ ہے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے اور بالاً خراللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ماحول میں روشنی پیدا فرماد ہے ہیں۔

### آپ بەتھىيەكرلىن

بہرحال!ایک طرف تو یہ ہوکہ ہرانسان اپنے گریبان میں مندؤالے اور بیتہیے کرے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافر مانی جس نے سارے معاشرے میں فساد مجایا ہوا ہے، نہیں کروں گا یعنی کرپٹن نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیسہ میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل صحیح طور پر استعمال ہونے لگیں تو اس ملک کوبھی ترتی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی اور جب قوت آجائے گی تو کسی دشمن کو جرائت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پر ڈالے۔

#### امریکه کی بزدلی

آپ دیکھرہ ہیں کہ اتی بڑی سپرطافت (امریکہ) جس کی طافت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے مسلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک (عراق) جس پرسالہا سال سے پابندیاں عائد تھیں جو دواکی آیک پڑیا بھی باہر ہے نہیں منگوا سکتا تھا اور جس کے تیاروں کو اڑنے سے روکا ہوا تھا ان کے او پر اپنی طافت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے اکیا جملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین (روس) موجو دتھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پرحملہ کرنے کی جرائے نہیں ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں ہوگی اور نے کا شوق پیدا ہوا۔

یے حملے کب تک ہو نگے؟

لہذا جب تک امت مسلمہ اپنے آپ کو ایسا مدمقابل نہیں بنائیں گے، کہ

دشمن جب اس پرحمله کرنے کا ارادہ کرے تو اس پرجمر جمری آجائے، اس وقت تک میہ ہوتا رہے گا کہ کل افغانستان پرحمله کیا اور آج عراق پرحمله کر دیا اور آج کراق پرحمله کر دیا اور آخ کرائی اور مسلم ملک پرحمله کر دے گا۔لیکن اگر امت مسلمه قرآن کریم کے اس حکم پرعمل کرلے کہ:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَااستطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ .

لیعنی جوقوت تم تیار کر سکتے ہو وہ قوت تیار کرو۔ تو پھرانشاء اللہ دیمُن ہمارے او پر بری نگاہ ڈالنے کی جرائت بھی نہیں کر سکے گا۔ البتہ بیقوت اس کر پیثن کے ماحول میں تیار نہیں ہو سکتی ، بیقوت اس وقت تیار ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس کر پیٹن کوختم کریں گے۔

### دلوں کوان بہار یوں سے پاک کرلو

اور بیساری خرابی اس لئے پیدا ہورہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں دنیاوی عیش وعشرت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں خود غرضی اور مفاد پرئی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ـ

یعنی فلاح پانے والے مؤمنین اپنے آپ کو ان بیاریوں سے پاک صاف بنالو گے تو بنالو گے تو بنالو گے تو بنالو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ا

# ''نصوف'' کی حقیقت

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ أَعُمَالِنَا - مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادىَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ لَمُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُ مِنْوُنَ ۞ لَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِيُنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُوْنَ ۞ وَالَّذِيُنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ

#### خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى أَزُوَا جِهِمُ أَوُمَامَلَكَتُ ٱيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

( سورة المؤمنون: ۱۷۷)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان
کی جمعوں سے چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والے
مؤمنین کی صفات بیان فر مائی ہیں، ان میں سے چوتھی آیت میں ایک صفت یہ
بیان فر مائی کہ فلاح پانے والے مؤمن وہ ہیں جو زکوۃ پر عمل کرنے والے
ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب ہیں۔ ایک مطلب
ہے ذکوۃ ادا کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس
دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کئی جمعے گزرگئے، آج اس کا تتمہ عرض کرنا

### باطن ہے متعلق لازم احکام

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہماری ظاہری زندگی متعلق کچھا حکام ہم پر لازم کئے ہیں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ، ای طرح ہمارے باطن ہے متعلق بھی پچھاحکام اللہ تعالی نے عائد فرمائے ہیں، مثلاً سے کہ انسان کے دل میں ''اخلاص'' ہونا چاہئے، ریا کاری نہیں ہونی چاہئے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہئے، انسان کے دل میں تواضع ہونی چاہئے، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی چاہئے، انبان کے دل میں تواضع ہونی چاہئے، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی چاہئے، جب شکر کا حوقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے، جب شکر کا موقع آئے تو ''شکر'' کرنا چاہئے۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن ہے ۔

#### باطن ہے متعلق حرام کام

ای طرح باطن ہے متعلق بہت سے کام حرام ہیں، مثلاً ''حد''کرنا حرام ہے،' کینا حرام ہے،' کینا حرام ہے،' کینا حرام ہے، کی ہے' بغض' رکھنا حرام ہے، ریا کاری اور نام ونمود کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیزہ بنانا بھی ایک مؤمن کا انتہائی اہم فریضہ ہے، صرف آئی بات کائی نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ کی اور زکو قادا کردی، موقع ہوا تو جج کرلیا اور عمرہ کرلیا، بات ختم ہوگئی، اییا نہیں ہے، بلکہ باطن کے ان اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی نہو، دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، یہ سب چیزیں باطن کے اندر حاصل ہوئی ضروری ہیں۔

# یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال یہ ہے کہ بیہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوں؟ خوب سمجھ لیں کہ یہ چیزیں محض کتا ہیں پڑھ لینے ہے حاصل نہیں ہوتیں محض تقریریں ین لینے ہے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبیبا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضورا قدیں صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قر آن کریم نے بیان فرمائے ہیں،ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو یا کیزہ بنائیں اور ان کے دلوں سے بداخلاقی کی گندگیاں دور فرمائیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں ''تصوف'' جس علم کو کہا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد تربیت اخلاق ہی ہے۔ آپ نے "فقه" كالفظ سنا ہوگا، "فقه" ال علم كوكها جاتا ہے جس ميں ظاہرى ا ہمال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہےاور کیا حرام ہے؟ نماز کےاوقات کیا ہیں؟ نماز کس طرح درست ہے اورکس طرح فاسد ہوجاتی ہے؟ روزے کے کیا احکام ہیں؟ زکو ۃ کے کیا احکام میں؟ حج کے کیا احکام میں؟ پیرسب با تیں ملم فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں اور ان احکام کاتعلق ظاہری اعمال ہے ہے۔ ''علم تصوف'' کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق ہے متعلق جو ہاتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ''علم تصوف'' میں بتایا جاتا ہے۔ آج ''علم تصوف'' کے بارے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہوگئے ہیں، بعض لوگ تو ہجھتے ہیں کہ ' تصوف' کا شریعت ہے کوئی واسط نہیں اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ ' تصوف' کو اختیار کرنا بدعت ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہی ''تصوف' قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے ''تصوف' کو غلط حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے ''تصوف' کو غلط معنی بہنا دیئے ہیں، ان کے نزد یک ''تصوف' کے معنی ہیں مراقبے کرنا، کشف حاصل ہونا، خواب اور اس کی تعییر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ حاصل ہونا، خواب اور اس کی تعییر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزد یک ای کا نام ''تصوف' ہے، اس کے نتیج میں ان لوگوں نے بعض اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں تو تصرف کر لئے۔

#### تصوف کے بارے میں دوتصرف

ایک تصرف تو بید کیا کہ بہت ہے لوگ جوا پنے آپ کو''صوفی'' کہلاتے ہیں گرساتھ میں بھنگ بھی پی رہے ہیں اور کہتے بید ہیں کہ بید بھنگ مولو یوں کے لئے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لئے حلال ہے، اس لئے کہ ہم تو بھنگ پی کراللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کررہے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، غلط عقیدے، مشر کانہ خیالات داخل کردیئے اور اس کا نام ''تصوف'' رکھ دیا۔

دوسراتصرف یہ کیا کہ مرید پیرکا غلام ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو پیر بنالیا تواب وہ پیر چاہے شراب چیئے، چاہے جوا کھیلے، چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے، سنتوں کو پامال کرے، لیکن پیرصاحب اپنی جگہ برقرار ہیں، مرید کے ذمان کے قدم چومنا لازم ہے اور ہر چندروز کے بعداس پیرکونذرانہ پیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیرصاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا، جنت کے دروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ منتقوں نہ قرآن کریم ہیں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اس تصور کا کہ تو توں نہیں ہے۔ کوئی تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے۔

#### تصوف كالصل تصور

جبد ' تصوف' کا اصل تصور' اخلاق' کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، سیح علم رکھنے والے سیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے ، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہواور اس سے جاکر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور وہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضور اقد سلی ہوں اور وہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ پیری مریدی صحیح تھی اور قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ایجھے اخلاق اور قدیث میں جگہ جگہ ایجھے اخلاق

اختیار کرنے کی تلقین فر مائی گئی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخُلَاق

لینی مجھے تو بھیجا ہی اس لئے گیا ہے تا کہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اوراس کی بھیل کروں ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے ای طرح کریں گے، ہمارا دل جاہ رہا ہویا نہ جاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہویا نہ آ رہی ہو،لیکن آ ب جو کچھ فرمائیں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے اخلاق کواپیامجٹی اورمصفی فرمادیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسان کے بینچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدانہیں ہوئے ۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کسی بھی وفت اپنے نفس سے عافل نہیں ہوتے تھے، اگر چہ ان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت حاصل ہوگئی تھی اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صحبت کیمیا نے ان کو کندن بنادیا تھا،لیکن اس کے باوجود ہروقت بیددھڑ کا لگا رہتا تھا لہ کہیں ہم سیح راہتے ہے بھٹک نہ جائیں۔

### حضرت فاروق اعظم اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمر ان خطاب رضی الله تعالی عنه جن کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے ۔ جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے من لیا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ راست حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے بیا ساکہ اے عمر! میں جب معراج پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار کل دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ سی کا گل ہے؟ تو جھے بتایا گیا کہ بیعمر بن خطاب کا کل ہے، میرا دل چاہا کہ میں کا کے اندر جاکر دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی کہ تم بڑے غیور میں کی از می ہونا کا خورت یاد آگئی کہ تم بڑے غیور عیل کے اندر جاکر دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا جائے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سی تو رو پڑے اور فر مایا کہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سی تو رو پڑے اور فر مایا کہ بیا ہونا کیا میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کر غیرت کروں گا۔

#### حضرت فاروق اعظممٌ اورخوف

ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا بید حال تھا کہ جب جفور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم کا وصال ہوگیا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم نے منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کوشم وے کر فر مایا کہ خدا کے لئے بتادو کہ منافقین کی جو فہرست حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں صلی اللہ علیہ وہلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں

ہے۔ یہ ڈراس لئے لگا ہوا تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تو بین کے میری حالت ٹھیک ہوگی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہوگئ ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہوگئے ہوں، اس وجہ سے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ہروقت اور ہر آن ان کو یہ ڈرلگا ہوا

. تھا کہ کہیں ہمارے اعمال میں اور ہمارے اخلاق میں خرابی نہ آجائے۔

### حضرت فاروق اعظمٌ كاير ناله توڑنا

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت بارش ہورہی تھی، آپ نے دیکھا کہ کی شخص کے گھر کے پرنالے سے مبحد نبوی کے صحن میں پانی گررہا ہے، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنالے سے مبحد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہئے، اس لئے کہ مبحد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندرا پنے گھر کے پرنالے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کہ لوگ اس کے اندرا پنے گھر کے پرنالے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و ملم کے چھا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا برنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا برنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا برنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کرآپ نے وہ پرنالہ توڑ دیا۔

#### میری پیٹھ پر کھڑے ہوکر پرنالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عباس رضی اللّہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یو حیصا کہ امیرالمؤمنین! آ ب نے یہ پر نالہ کیوں تو زا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے **فرمایا ک**ے مبجد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالٰی کا گھر ہے اور یہ پرنالہ تمہارے ذاتی گھر کا ہے، اس کا معجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ یرنالہ لگانا جائز نہیں تھا، اس لئے میں نے توڑ دیا۔حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہامپرالمؤمنین! آ پ کومعلوم نہیں ہے کہ یہ پر نالہ میں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگائے ہوئے پر نالے کو آپ نے تو ڑ دیا؟ بی<sub>س</sub>ن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه سنائے میں آ گئے اور یو چھااے عباس! کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ ہاں! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، حصرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اورتم میری پیٹھ پر کھڑ ہے ہوکر ابھی ای برنالے کو درست کرو۔حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ رہے دیں، آپ نے اجازت دیدی، بات ختم ہوگئی، میں برنالے کو لگوالوں گا۔حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس وفت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمریر کھڑے ہوکراس پرنالے کو نہ لگا

دے، اس کئے کہ ابن خطاب کی میر بجال کیے ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیئے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر پر سوار کرکے اس پرنالے کو درست کرایا۔

#### إيها كيون كيا؟

ایسا کیوں کیا؟ بیاس لئے کیا تا کہ دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا تھم چاتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس عمل کے ذریعہ اس خیال کوختم فر مایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال ہر لمحہ ان کو اس بات کی فکرتھی کہ ہمارے اخلاق درست ہوں۔

#### حضرت ابو ہر بریؓ اورنفس کی اصلاح

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومشہور صحابی ہیں اور بے شار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے تھے، صوفی منش بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا، اب دن میں یہ وہاں کا انتظام کرتے اور شام کوروزانہ یہ معمول تھا کہ سر پرلکڑیوں کا گھر سر پر رکھتے اور جج بازار ہے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے۔ کی نے ان ہے پوچھا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرانفس بڑا شریہ ہے، مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ حاکم بنے کی وجہ ہے کہیں میرے دل میں تکبرنہ آجائے، البذا

میں اپنے نفس کواپی حقیقت بار بار دکھا تار ہتا ہوں کہ تیری حقیقت کیے ہے۔

#### بماراحال

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اینے نفس کی اصلاح کرنے اور اینے اخلاق کو یا کیزہ بنانے اور اینے ول سے تکبر، حسد، بغض، عداوت اورنفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محنت اور مجاہدے کئے، یہی كام صوفياء كرام كراتے ہيں، جولوگ ان كے ياس اين اصلاح كے لئے آتے ہیں، یہ حضرات صوفیاء کرام ان کے اخلاق کی نگرانی کرتے ہیں۔لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بھی پیخیال بھی نہیں آتا کہ جارے اندر کچھ خرالی ہے یا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب میں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہور ہا ہے، خود پندی آ رای ہے، ریا کاری پیدا مورای ہے، نام ونمور پیدا مور ہا ہے یا دنیا کی محبت دل میں بیٹے رہی ہے، ان باتوں کا خیال شاذ ونا در ہی کسی کوآتا ہوگا، بلکہ صبح سے شام تک زندگی کے اوقات گزررہے ہیں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پروانہیں ہے۔ یہ برائیاں ایس ہیں کہانسان کوخود پیۃ نہیں چاتا کہ میرے اندریہ برائی ہے، چنانچہ تکبر کرنے والے کوخود میمعلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبر کررہا ہوں، تکبر کرنے والے سے اگر یوجیما جائے کہتم تکبر کرتے ہو؟ وہ کیے گا کہ میں تو تکبرنہیں کرتا، کوئی متکبر پہنہیں کیے گا کہ میں متکبر ہوں یا کوئی حسد کرنے والا پہنیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے دل میں تکبر اور حسد بھرا ہوا ہے۔

### تسى معالج كى ضرورت

اور بیرُایاں ایسی بیں جوانسان کے اخلاق کو تباہ کردیتی بیں اور برباد کر دیتی بیں، اس لئے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جواس بات کو پہچانتا ہو کہ یہ بیاری اس کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کر ہے۔ اس کا نام "تصوف" اور پیری مریدی ہے اور" تصوف" کی اصل حقیقت یہی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا:

ياً يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ لَمَ الصَّدِقِيُنَ لَا الصَّدِقِيُنَ لَ

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا
آسان طریقہ یہ ہے کہ جومتی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ جبتم ان کی
صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزاح
تہاری طرف منتقل ہوگا اور جب تمہارے اندر کوئی بیاری پیدا ہوگی تو وہ بہچان
لیس گے اور بہچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیاری کا علاج کریں گے اور تمہاری
اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کا یہی طریقہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک چلا آرہا ہے۔

### اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ

بہرحال! قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق کسی اللہ والے سے جوعلم صحیح رکھتا ہو اور خود اس نے اپنی

اصلاح کسی بزرگ ہے کرائی ہو، اس ہے رجوع کرنا اور پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایات پڑمل کرنا، اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ ہے۔

### بیسادہ دل بندے کدھرجا ئیں

آج لوگ بیا شکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کس کے پاس جا کیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشاکخ ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی، حضرت جنید بغدادیؓ، حضرت علامہ شبلی اور حضرت معروف کرخی ترجھم اللہ تعالیٰ، اب بیہ حضرات تو موجود نہیں

> ے خداوندا! یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے

لہذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

# مصلح قیامت تک باتی رہیں گے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ یہ شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ یہ شبیل بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہه دیا کہ الله والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ تھم صرف حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تھم قیامت تک

کے لئے ہے، لہٰذا ای آیت میں یہ خوشخری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے،صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوٹ

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے سے کہ آج کل ملاوٹ کا مادٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، گندم میں ملاوٹ ، گئی میں ملاوٹ ، دودھ میں ملاوٹ ، کوئی چیز اصلی نہیں ملتی ، لیکن اس ملاوٹ کی وجہ سے کیا ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ چونکہ فلال چیز میں ملاوٹ ہے، اس لئے فلال چیز نہیں کھا کیں گے، مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے بھا گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے بھا گئی گئی اور تیل استعال نہیں کریں گئے گئی الراق استعال نہیں کریں گئی تلاش اور جبتو کرتے ہیں کہ کہاں پر گئی اچھا ملتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، کہاں کرتے ہیں کہ کہ جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو کرنے والا ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ تعالی اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ توتو اللہ توتو اللہ ہوتو اللہ توتو اللہ ہوتو اللہ ہوتو اللہ توتو اللہ ہوتو ہوتو ہوتو اللہ

### جیسی روح ویسے فرشتے

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لئے جنید بغدادی چاہئیں، مجھے توشیخ عبدالقادر جیلانی چاہئیں تو یہ حماقت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو،ای معیار کے تمہارے مصلح بھی ہوں گے۔لہذا آج پُرانے دور کے معیار کا مصلح تو نہیں ملے گا،لیکن ایسامصلح ضرور مل جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لئے کا فی ہو جائے گا،اس لئے کسی اللہ والے کو تلاش کرواور اس تک چنچنے کی کوشش کرواور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور مدوفر مائیں گے۔

خلاصه

خلاصہ یہ نگلا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا جہم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہترین اور آسان راستہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، لہذا اللہ والوں کو تلاش کرواور ان کی صحبت اختیار کرواور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدوفر مائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ مِيْهِ



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُونَ O وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ O وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ ﴿ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ

أَوْمَامَلَكَتُ أَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَعْى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعْى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۞ ( سورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

#### تمهيد

برزرگانِ محترم و برادران عزیز! پیسورة مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جو
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان
مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگ۔ دوسرے الفاظ
میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دارو مداران صفات پر ہے جو
ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، لہذا ہرمونن کو بیصفات حاصل کرنے کی فکر اور
کوشش کرنی چاہئے۔ ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں
مقفرق طور پر ہوا ہے، نمبر ایک: نماز میں خشوع اختیار کرنا، نمبر دو: لغو باتوں
سے پر ہیز کرنا، تمبر تین زکو ۃ ادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا
بیان الحمد للہ بفتر رضرورت ہو چکا ہے۔

# چو خصی صفت

چوکھی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،سوائے اپنی بیویوں اورسوائے کنیزوں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حدے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔

### جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسکلے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، وہ مسکلہ ''انسان کی جنسی خواہش کی تسکین'' کا مسکلہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کواس طرح پیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود ہوائی نے ہرانسان کواس طرح پیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یعنی ہرانسان کواپئی مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

#### دوحلال راستے

اللہ تعالیٰ نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس
کے لئے دورائے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ بیددورائے تو حلال ہیں اور
ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے رائے حرام ہیں اور ایک
مؤمن کے لئے واجب ہے کہ وہ ان سے پر ہیز کرے۔ دو حلال راستوں میں
سے ایک تو نکاح کا راستہ کہ انسان نکاح کرکے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی
خواہش کی تسکین کرے، یہی راستہ اس کے لئے حلال ہے بلکہ باعث اجر و

تواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو باندی اورلونڈی بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جولوگ قیدی ہوجاتے تھے تو ان کے مردول کو غلام اور عورتوں کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا تھا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں میا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں میطریقہ جاری تھا اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا، ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آقاؤں کے لئے حلال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیز مسلمان ہویا اہل کتاب میں ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے مید وطریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انبان جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے جو میں طریقہ اختیار کرے وہ حد بھی طریقہ اختیار کرے وہ حد اس میں برظم کرنے والا ہے۔

#### اسلام كااعتدال

اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو مدنظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے مشخی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیغبر، بڑے سے بڑا پی بررگ، بڑے سے بڑا ولی، اس خواہش سے مشخی نہیں، ہرایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کونسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل ای خواہش کے نتیج میں بڑھتی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے برھتی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے برہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبہ کوحرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبہ کو تسکین دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راہے ہے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو، وہ تنہارے لئے حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راستے ہیں، وہ چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راستے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر یابندی

عا ئد کر دی ہے،ان کو ناجائز قرار دیا ہےاسلام میں بیاعتدال اورتواز ن ہے۔

#### عيسائيت اورر هبانيت

''عیسائیت'' کو آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو''ر ہیا نیت'' کہ جا تا ہے،عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہا گر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور الله تعالیٰ کی رضا مندی اورخوشنو دی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستہبیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دواوران کو خیر باد کہد و، جب تک د نیا کی ساری لذتیں نہیں جھوڑ و گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا لہٰذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی احیها کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت حاصل کرو گے تو پھراللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے ، ای طرح تمہیں اس جنسی خواہش کو بھی دبانا پڑے گا، اگر جنسی خواہش کی بھیل کے لئے نکاح کا راستہ اختیار کرو ئے تو پھرالٹد تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ اس وفت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کونہیں چھوڑ و گے، بیوی بچوں کونہیں چھوڑ و گے اور دنیا کے سارے کاروبار کونہیں چھوڑو گے، چنانچہ انہوں نے خانقا ہیں بنا کیں، ان خانقا ہوں میں راہبوں کی کھیپ آ کرمقیم ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کوچھوڑ کر آئے ہیں۔

### عيسائي راهبه عورتيس

آپ نے عیسائی ''ئن'' کا نام سنا ہوگا،''ئن'' وہ عورتیں ہوتی تھیں جوں نے اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر دیتی تھیں اور شادی سے کنارہ کشی اختیار کرلیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف''راہب'' مرد ہیں جنہوں نے یہ قتم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے ور کیونکہ اگر شادی کریں گے و اللہ تعالی ناراض ہو جا ئیں گے، دوسری طرف''ئن'' خوا تین ہیں جنہوں نے قتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے خوا تین ہیں جنہوں نے قتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے کے اللہ تعالی ناراض ہو جا ئیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کے اللہ تعالی ناراض ہو جا ئیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کی پلیس گے اور جب تک خواہشات کونہیں دبا ئیں گے، اللہ تعالی اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا۔

# یہ فطرت سے بغاوت تھی

لیکن یہ نظام فطرت ہے بغاوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرجنسی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے ہے مشتیٰ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیے کر کتے ہیں کہ جذبہ تو رکھ دیں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتا کیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت ہے بعید

(IMM)

ہے۔ چنانچہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خانقا ہیں جن میں راہب مرداور بن عور تیں رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خانقا ہیں فحاثی کے اڈے بن گئے، اس لئے کہ وہ مرداور عور تیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہونا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو راستے شجھائے۔

#### شیطان کی پہلی حاِل

چنانچے شیطان نے ان کو بیراستہ سمجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کیلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہورہی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوں گے، لہذا ایبا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ اکبرے گی، اور اس کو زیادہ تختی سے دبائا پڑے گا، اور زیادہ تحتی ہوں گے، چنانچہ مرد وعورتیں ایک کمرے میں رہنا شروع ہوگئے۔

# شیطان کی دوسری حیال

اس کے بعد شیطان نے یہ جھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلنے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرداور راہب عورت ایک چار پائی پرسوئیں ،اس کے بتیج میں جب خواہش زیادہ پیدا ہوں تو ان کو د بائیں اور کچلیں تو اللہ تعالیٰ اس ے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چار پائی پر سوئے تو نتیج ظاہر ہے اس کے نتیج میں بالآخر یہ ساری خانقا ہیں فحاشی کے اور کے بن گئے، عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہوں کی خانقا ہوں میں پیدا ہوئی۔ یہ سب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔

#### نكاح كرنا آسان كرديا

اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے لہذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ '' نکاح'' ہے، پھر اس نکاح کوشریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی پیسے کا خرج نہیں ہے، کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرطنہیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتنی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دو گواہ ول کے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکا یہ کہد سے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے قبول کیا یا لڑکی یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے قبول کیا یا لڑکی یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کہ میں نے تول کیا ، بس نکاح ہوگیا۔

## عیسائی مذہب میں نکاح کی مشکلات

جبکہ عیسائیوں کے یہاں'' کلیسا'' کے باہر نکاح کرناممکن نہیں، لہذا اگر دو مردعورت دو گواہوں کی موجود گی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی ندہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی ندہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد وعورت کلیسا میں جائیں اور وہاں کے پادری کی خوشامد کریں اور اس پادری کوفیس ادا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھائے گا تب لئے خاص وقت مقرر کرے گا اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ دو مرد وعورت دو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔
سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔
خطبہ واجب نہیں

البت سنت یہ ہے کہ نکا ت پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لیا نے کی ضرورت نہیں، لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایجاب وقبول کرایا جاتا ہے، تا کہ سنت کے مطابق نکاح ہوجائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ مجد میں جانا شرط ہے، نہ کی قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ تعالی نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تا کہ انسان کی فطری خواہش غلط راستہ تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش بیدا ہو تو انسان کی فطری خواہش بیدا ہو تو

شادی کوعذاب بنالیا

آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے، آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک اس

کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کوتقریب کے لئے پیے چاہئیں، منگئی کی رسم کے لئے پیے چاہئیں، منگئی کی رسم کے لئے پیے چاہئیں اوران تمام کاموں میں اتنے آ دمی بلانا ضروری ہے اور شادی کے لئے اتنا زیور چاہئے اتنے کیڑے چاہئیں، ولیمہ کی دعوت ہونی چاہئے، اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے ہزار طور مار بنا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنادیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی یا بندی نہیں۔

### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادي

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبدالرطن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جوعشرہ میں ہے ہیں، اور سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں ہی اسلام لے آئے بیان میں نے ہیں۔ اور ان دس خوش نفیب لوگوں میں سے ہیں جن کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیخوشخبری سائی کہ یہ جنت میں جا کیں گے۔ یہ ججرت کے بعد مدینہ منورہ آگے ایک دن یہ محبد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے مالاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پرزردرنگ کی خوشبوگی ہوئی موئی نو آپ نے دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ ذردرنگ کی خوشبوگی ہوئی خردردرنگ کی خوشبوگی ہوئی نے انہوں نے کہا کہ یا رسول الله علیہ وسلم! میں زردرنگ کی خاتون سے ناح کیا کہ یا رسول الله علیہ وسلم! میں خوشبوکا نات کے ایک خاتون سے نکاح کیا ہوئی تارہ کیا کہ یا رسول الله علیہ وسلم! میں خوشبوکا نشان ہے۔ اب نکاح کے وقت خوشبوکا کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب دیکھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک نہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اکیلے اکیلے نکاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی بیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا ئیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہال بک نہ کرایا جائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ کاح کو اتنا آ سان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لئے غلط راستے تلاش نہ کرے۔

#### حضرت جابر رضى اللهء عنداور نكاح

ایک اور انصاری صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد چہیتے صحابی اور لاڈ لے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! بین نے نکاح کرلیا ہے، آپ علیہ فی نے کی کنواری سے نکاح کیا یا بیوہ سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری چھوٹی چھوٹی ۲ بہیں ہیں۔ ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بچھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سکے اب اگر میں کسی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھے بھال نہ کر کتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھے بھال نہ کر کتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ میں برت دے۔

یہاں بھی نہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ ہی حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے بید شکایت کی کہتم نے اسلام کا یہ اسلام کا یہ اسلام کا یہ مزاج تھا جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور مزاج تھا جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نیتج میں اپنے نکاح اور شادی میں آئی رسمیں بڑھالی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور ایک عام آدی کے لئے نکاح کرنا بڑا مشکل ہوگیا ہے۔ بہر حال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز دیا کہ اس طرح نکاح کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعہ سے پوری کرلو۔ اسلام نے رہانیت کی دعوت نہیں دی کہتم نکاح کو اراکٹ کو الکل چھوڑ دو۔

## جائز تعلقات پراجر وثواب

پھر نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں ہوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات واب کا ذریعہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی ہیوی کے ساتھ جواز دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام شے فرمایا کہ ورایا گذاہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام شے فرمایا کہ بیشک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جبتم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالی کے تکم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالی تہہیں اس حلال طریقے پر ثواب عطافر ماتے ہیں، اور میمل تہمارے گئے اجر کا سبب بنتا ہے۔ نکاح میں تاخیر مت کرو

اور پھراس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آ زادی دیدی کہ میاں بیوی براس بارے میں اوقات کی کوئی پابندی نہیں، مقدار کی اور عدد کی کوئی یا بندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص یا بندی نہیں ، اس طرح ہے اس میں آ زادی دیدی تا که انسان ناجائز رایتے تلاش نہ کرے۔ ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اگر تمہارے باس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے لڑکا کا رشتہ آئے جو تہہیں بیند ہو، تہہیں ظاہری اعتبار ہے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہو، اور تمہارا کفو بھی لگتا ہوتو اس رشتے کوقبول کرلواور پھرفر مایا کہ اگرتم ایبانہیں کرو گے تو زبین میں بڑا فتنہ اور فساد کھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح کھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑ کیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں،لیکن جہیز كا انظار ہے اور اس بات كا انظار ہے كه باب كے ياس لاكھوں رويے آ جائیں تو پھروہ اپنی بٹی کی شادی کر کے اُن کورخصت کرے ۔ کیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان ان کو نا جائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس سے فتنہ و نساد تھلیے گا۔ معاشرے کے اندر آج دیچھ لیجئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس

ارشاد سے روگر دانی کے نتیج میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔

#### ان کےعلاوہ سب حرام راستے ہیں

بہرحال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہدیا کہ اس کے علاوہ جوراستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بچو اور جولوگ ان راستوں کی طرف جائیں گے وہ لوگ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ای لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کریم نے فرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو طلال طریقے ہیں صرف کی زندگی گزاریں ان پڑمل کئے بغیران کو نہ دنیا میں فلاح حاصل ہو بھتی ہے اور ان پراکتفا کریں ان پڑمل کئے بغیران کو نہ دنیا میں فلاح حاصل ہو بھتی ہے اور انہ خرت میں فلاح حاصل ہو بھتی ہے۔

اختتام

اب ویکھنا یہ ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قرآن وسمت نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء الله اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، الله تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت وعصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔



مقام خطاب : جامع مجدبيت الكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# آ تکھوں کی حفاظت کریں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْنُهُ وَ نَسْتَغُفْرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوَدُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ
اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيُنَ ۞
فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
(سورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! گزشته کی جمعول سے فلاح یافتہ مومنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، تین صفات کا بیان تفصیل سے ہو چکا۔ چوتھی صفت قرآن کریم نے بیہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ ان کے ذریعہ جو شخص اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جو شخص ان کے علاوہ کی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہ تو وہ صد سے گزرنے والے ہیں۔ اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں، پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں ہماری ہر جائز خواہش کو تشکین دیے کا صاف سخرا پاک راستہ موجود ہے۔ انسان کا جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی بین بیا دیل کہ اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن بیہ بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالی نے کوئی قدغن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن بیہ بتا دیا کہ اس جنسی جذبہ کی تسکین کا جائز راستہ بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن بیہ بتا دیا کہ اس جنسی جذبہ کی تسکین کا جائز راستہ بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن بیہ بتا دیا کہ اس جنسی جذبہ کی تسکین کا جائز راستہ بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن بیہ بتا دیا کہ اس جنسی جذبہ کی تسکین کا جائز راستہ بیابندی عائد نی فرمائی، لیکن بیہ بتا دیا کہ اس جنسی جذبہ کی تسکین کا جائز راستہ بیابندی عائد کی فرم

نکاح ہے۔ اب اگر انسان اس راستے سے اس جذبہ کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر وثواب ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے اور نکاح سے ہٹ کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا چاہے تو یہ صدیح تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے۔ فتنہ کا راستہ ہے اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔

### بیمغربی تہذیب ہے

جن جن معاشروں میں نکاح ہے ہٹ کر بغیر نکاح کےجنسی خواہش کی سکین کا درواز ہ کھولا گیا، وہ اخلاقی اعتبار ہے اور معاشرتی اعتبار ہے تباہی کا شکار ہوئے ، آج مغربی دنیا پورپ اور امریکہ کی تہذیب کا دنیا میں ڈ نکا بچا ہوا ہے،لیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لئے نکاح کے علاوہ دوسرے را ہے اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بلیوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جن کے ریکارڈ یر بیہ بات موجود ہے کہ یہاں کی ستر اسی فیصد آبادی حرام کی اولاد ہیں اور خاندانی نظام تناہ ہو چکا ہے۔ فیملی سٹم کا ستیاناس ہو گیا۔ باپ بیٹے ، مال ، بیٹی ، بھائی، بہن کے تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی دنیا کے مفکرین چنخ رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت ہےاہے آپ کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے بیاس لئے کہ قرآن کریم نے جوراستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرو، اس کو چھوڑ کر دوس سے راستے اختیار کر گئے۔

## یہ جذبہ کسی حدیرر کنے والانہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر بیجن خواہش کا جذبہ جائز حدود کے اندر ہے تو یہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنتا ہے اور انسان کو بہت سے فوائد پہنچا تا ہے، لیکن جس وقت یہ جذبہ جائز حدود ہے آ گے بڑھ جاتا ہے تو یہ جذبہ ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ مٹنے والی پیاس میں تبدیل ہوجاتا ہے، اگر کوئی انسان ناجائز طریقے ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی حد پر اسکوقر ار اور چین نہیں آتا، وہ اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی اس کی پیاس اور بھوک نہیں مٹتی، جیسے جو شخص است قاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی پانی پی لے، اور منکے کے منکے اپنی است قاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی پانی پی لے، اور منکے کے منکے اپنی ہیٹ میں داخل کر لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بھیتی یہی صورت حال اس وقت ہوتی ہے جب جنسی جذبہ اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، وہ جذبہ پھر کسی حدیر رکتانہیں ہے۔

# پھر بھی تسکین نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں بہی صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے ہے جنسی خواہش کی تسکین شروع کی ۔لیکن پوری تھیل نہ ہو تکی، پھر اور آگے بڑھے پھر بھی تسکین مکمل نہ ہوئی پوری تسکین مکمل نہ ہوئی بیال تک کہ اب صورت حال ہے ہے کہ مغربی دنیا میں ایسے بے شار واقعات سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک

نہیں ہوتی جب تک وہ کی خاتون کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعداس کوقتل بھی کریں۔

#### حدے گزرنے کا نتیجہ

مغربی دنیا کا یہ عجیب منظرے کہ جہاں ان کے معاشرے نے عورت کو ا تنا ستا کر دیا کہ قدم قدم برعورت ہے تسکین حاصل کرنے کے دروازے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی قدغن اور کوئی یا بندی ان پرنہیں، کیکن جن ملکوں میں عورت اتنی ستی ہے انہی ملکوں میں زنابالجبر کے واقعات ساری دنیا ہے زیادہ ہیں وجداس کی بیہ ہے کہ رضا مندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کر لینے کے بعد بھی نفس کو قرار نہیں آیا، اب یہ خیال آیا کہ زبردی کرنے میں زیادہ لذت ہے اور پھر زبردی کی اتنہاء حدید ہے کہ جس عورت سے جنسی تسکین حاصل کی جارہی ہے اس کواس وقت میں قتل کرنا بھی جنسی تسکین کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اب فکر رکھنے والے بیرسوچ رہے ہیں کہ ہم نے اینے معاشرے کو کس تاہی کے دھانے پر پہنیا دیا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ جولوگ اس نکاح کے بندھن سے ہٹ کرجنسی خواہش کی تسکین کا مراستہ تلاش گڑنا چاہتے ہیں۔ وہ حد ہے گزرنے والے ہیں اور حدے گزرنے کے بعد بھی ان کو کسی حدیر قرار نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کے ذریعہ ہم نے تمہارے کئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز رائے کی فضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس پراجر و تواب بھی ماتا ہے۔ باتی سب رائے حرام کردیے۔ پہلا بند: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں سے بیخے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہرے بھا دیئے ہیں کہ اگر ان پہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کبھی بھی جنسی گراہی میں مبتلانہیں ہوسکتا، ان میں سے سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کا حکم دیا۔ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المنظر سہم من سہام ابلیس ۔ یعنی انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی شیطان انسان کو اس نگاہ کے ذریعہ غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا چا ہتا ہے اور اس کے نتیج میں انسان کے دل میں فائد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فائد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فائد جنا ہوتے ہیں اور اس کے نتیج میں انسان کے دل میں فائد کی طرف لے جاتا ہے۔

نگاہیں نیچے تھیں

قرآن كريم مين الله تعالى في ارشاد في ايا:

قُلُ لِلُمُؤُمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبُصَارِهِمُ وَيَحَفَظُوا

فُرُو جَهُمُ - (مورة النور، آيت ٣٠)

آپ مؤمنین سے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے مفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ بیہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو بیدنگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، کسی

نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیر ھی ہے ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔العینان تو نیان، و ذنا هما النظر ۔ یعنی آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا و کھنا ہے آئکھوں سے غیر محرم کولذت حاصل کرنے کی غرض سے و کھنا یہ زنا کی پہلی سیر ھی ہے، شریعت

نے اس پر پابندی عائد فرما دی ہے۔

## آ جکل نظر بچانامشکل ہے

آج کل کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ انہیں ہے، چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ انہیں ہے، چاروں طرف فتنے تھیلے ہوئے ہیں۔اس موقع پریہ تھم دیا گیا ہے کہ نگاہ کو ینچے رکھواور اپنی نگاہ کا غلط استعال نہ کرو۔ آج کا نوجوان یہ کہے گا کہ نگاہ کو ینچے رکھ کراور چاروں طرف ہے آئی تھیں بند کر کے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لئے کہ کہیں بورڈ پر تصویر نظر آرہی ہے اور کہیں اخبارات میں تصویر ین نظر آرہی ہیں،کسی رسالے کو دیکھوتو اس میں تصویر موجود، بازار سے کوئی چیز خرید و آرہی ہیں،کسی رسالے کو دیکھوتو اس میں تصویر موجود، بازار سے کوئی چیز خرید و آت ہیں، اس النے نظریں بھانا تو بڑا مشکل کام ہے۔

# یہ آ نکھ کتنی بڑی نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرااس پرغور کرو کہ یہ آ نکھ جواللہ تارک و تعالیٰ نے تہمیں عطا فرمائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک الیک مشین اللہ تعالیٰ نے تہمیں عطا فرمائی ہے جو پیدائش ہے کیکر مرتے دم تک بغیر کسی پیے اور

بغیر محنت کے بیہ مثین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہواس کے ذریعہ دیکھ لوجو چاہولطف اٹھالو، اگر اللہ تعالیٰ تمہین اس مثین کے اندر غور کرنے کی توفیق دے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی ہی جگہ میں کیا کارخانہ فٹ کر رکھا ہے، جو آ تکھوں کے اسپیٹلسٹ ہیں، انہوں نے کالجوں، یو نیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمرلگادی، لیکن اب تک یہ دریافت نہیں کر سکے کہ کیا کارخانہ کیا ہے؟ اس کارخانے کے اندر کتنے پردے ہیں؟ کتنی جھلیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ میکن چونکہ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ اسکین چونکہ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ میکن چونکہ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتے کوئی پائی پیسے خرچ نہیں کرنا پڑا ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں۔ آ تکھوں کی حفاظت کیلئے پیسے خرچ کرنے پر تیار

جس دن آ نکھ کی بینائی پر ذرہ برابر فرق آ جائے تو تمہارے جسم میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے ، لیکن میری بینائی مجھے واپس مل جائے تاکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ سکوں ، میں اپنے بیوں کو دیکھ سکوں ، میں اپنے مال باپ کو دیکھ سکوں ۔ بینائی جانا تو در کنار بلکہ اگر بینائی میں ذرہ فرق آ جائے کہ میڑھا نظر آ نے لگے یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تکھوں کے سامنے قلقے اور دائر نظر آ نے لگیں تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا اور مامنے حلقے اور دائر نظر آ نے لگیں تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا اور پھر آ تکھوں کے اس بھا گنا ہے اور ہزاروں خرچ کرتا ہے کہ

سی طرح میری آنکھوں کا بینقص دور ہو جائے لیکن ہمیں اور آپ کو بید دولت ملی ہوئی ہے اور مرتے دم تک کام کرتی ہے نہ اس کی سررس کی ضرورت، نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت۔ بیری بتا کی عدمیں

## آ نکھ کی تیلی کی عجیب شان

اوراس آئھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب وغریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آئکھوں کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسان جب روشی میں جاتا ہے تو اس کی آ کھے کی بیلی چیلتی ہے اور جب اندھیرے آتا ہے تو اس آکھے ک بلی کے پٹھے سکڑتے ہیں کیونکہ اندھرے میں صحیح طور پر دیکھنے کے لئے اس کا سکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑنے اور پھلنے کے عمل میں آنسان کی آنکھ کے یٹھے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور پیاکام خود بخو د ہوتا ہے۔اگریدکام انسان کے سپر دکیا جاتا، اور بدکہا جاتا کہ جبتم اندھرے میں جاؤ تو پیبٹن د بایا کرواور جب روشنی میں جاؤ تو پیددوسرا بٹن د بایا کرو، تب تمہاری آئکھیں تیجے کام کریں گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی انسان کی تمجھ میں یه بات آتی اور کسی کی سمجھ میں نه آتی اور غلط وقت پر بٹن د با دیتا اور ضرورت ے زیادہ بٹن دبا دیتا تو خدا جانے اس آ نکھ کا کیا حشر بنا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو مینک سٹم اس آ نکھ کے اندر لگادیا کہ جیسی ضرورت ہواس کے مطابق اس آئھ کی تلی پھیلتی بھی ہے اور سکڑتی ہے۔

آ نکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام

اور بيآ كھاتى نازك ہے كەشايد بورے جم انسانى ميں اس سے زيادہ

نازک کوئی چیز نہ ہو۔ آپ کوتج یہ ہوا ہوگا کہ اگر انسان کی آئکھ میں ریت یامٹی کامعمولی سا ذرہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، اگر وہ انسان کی آ نکھ میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درو سے بے چین ہوجاتا ہے۔ اور بیآ کھ انیان کے چیرے میں بالکل سامنے ہے کہاگرانیان کے سامنے ہے اس پر حملہ ہو یاکسی ہے تصادم ہوتو اس کی چوٹ سب سے پہلے انسان کے چہرے پر یر تی ہے، کیکن آ نکھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو پہرے دار بٹھا دیتے یہ ماتھے کی ھڈی اور رخسار کی ھڈی ، ان دونوں ھڈیوں کے قلع میں انسان کی آ کھ کور کھ دیا تا کہ اگر چرے برکوئی چوٹ بڑے تو ھڈیاں اس کو برداشت کریں اور آ نکھ محفوظ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیکوں کے دویردے آنکھوں کے او پر ڈال دیئے تا کہ کوئی گر د وغبار اس کے اندر نہ جائے ، اگر کوئی مٹی یا گر د وغبار اڑ کر آئے گا تو یہ پلکیں اس کواینے او پرلیلیں گی اور آئکھوں کو بچالیں گی۔ جب انتہاء ہو جائے تب جاکر آ نکھ پر چوٹ بڑتی ہے ورنہ آ نکھ کی حفاظت کے لئے الله تعالیٰ نے بیخود کار نظام بنادیا ہے۔ان کے ذریعہ انسان کے چبرے کاحسن بھی ہےاوراس آئکھ کی نعمت کی حفاظت بھی ہے۔

## نگاه پرصرف دو پابندیاں ہیں

یہ سب انظام اللہ تعالیٰ نے کررکھا ہے اوراس انظام کے لئے کوئی پیسہ مہیں مانگا کہ جبتم است پیسے دو گے تو آئھ ملے گی بلکہ یہ خود کارمشین پیدائش کے وقت سے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فرمایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہاں چا ہو، استعال کرو، صرف چند جگہیں ہیں ان میں اس کو استعال نہ کرنا، اس آئکھ کے ذریعہ آسان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اچھے مناظر کو

دیکھو، باغات کو دیکھو، بھلوں کو بھولوں کو دیکھو، دریاؤں اور نہروں کو دیکھو،
پہاڑوں اور اچھے مناظر کو دیکھو۔ اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو، اور ان سے
لطف اٹھاؤ۔ صرف دو چیزوں سے بچو، ایک بید کہ کی نامحرم عورت پرلذت لینے
کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت
ویکھو، بس آپ کے اوپر بیدو پابندیاں ہیں، باتی سب بچھ دیکھنا تمہارے لئے
حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو جتنا چاہواستعال

## اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، ساری کا نئات کا نظام وکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انظام تمہیں دے رکھا ہے، خدا نہ کرے اگرکی دن تمہاری آ نکھ کا پردہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ نکھ کی بینائی جاتی رہے، اس وقت اگر تم سے یہ کہا جائے کہ یہ بینائی تمہیں واپس تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں دیھو، تو جواب میں وہ شخص کے جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں ویھو، تو جواب میں وہ شخص کے گا کہ ساری زندگی ان چیز وں کو نہ دیکھنے کا بونڈ لکھوالو، لیکن مجھے بینائی واپس دیدو، تا کہ اس کے ذریعہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ سکوں، اپنے بہن بھا ئیوں کو دیکھ سکوں، اپنے گھر کو دیکھ سکوں۔ اس وقت تو بونڈ لکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا چکی ہے اور اپ کے واپس آ نے کا کوئی راستہ نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوڈ لکھوائے بغیر تمہیں یہ نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے

#### کے لئے دی ہے صرف اس جگہ استعال کرو۔

#### نگاه ڈالنااجروثواب کا ذریعہ

اوراگر صرف اس جگہ پر استعال کرو گے تو اس کے نتیج میں تمہارے اعمال نامے میں نیکیوب کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے اور آخرت میں اجر و ثواب کے خزانے اکھنے ہورہے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہے دیکھے تو ایک نگاہ ڈالنے سے ایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شو ہر اپنی ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شو ہر اپنی ایک اور حدیث میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے اپنی شو ہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے اپنی شو ہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اپنی میں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو شجے جگہ پر استعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر بیں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو شجے جگہ پر استعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر بیں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو شجے جگہ پر استعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر بیں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو شجے جگہ پر استعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر بیں ۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو شجے جگہ پر استعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر بی ۔

# نظرى حفاظت كاايك طريقه

خدانہ کرے اگر آ دمی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کولذت لینے کی غرض ہے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے زہر کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آ تکھوں کو بچانا بڑا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈ نے ہے بھی ملتی نہیں آ تکھوں کو پناہیں، کہاں جا کیں؟ اور

کس طرح بچیں؟ اس سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہتم پہ تصور کرو کہ آج اگر ہماری بینائی جاتی رہے اور پھر کوئی تم سے یہ کہے کہ تمہاری بینائی واپس مل جائے گی کیکن شرط میہ ہے کہ اس بینائی کو کسی نامحرم کو دیکھنے میں استعال نہیں کرو گے، اگریه یکا دعده کرواور پخته عهد کرواوزلکه کر دوتب بینائی واپس ملے گی ، ورنه میں ملے گی۔ بتاؤ کیاتم اس وعدہ کرنے اور لکھنے پر تیار ہو جاؤ کے یانہیں؟ کونسا انسان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا اور کون انسان ہوگا جو پیر کے گا کہ اگر میں نامحرم کونہیں و کیھ سکتا تو پھر مجھے بینائی نہیں جا ہے ۔ کوئی انسان ایا کے گا؟ ہرگزنہیں کے گا۔ اگرتم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھ کر دیے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تو جس مالک کریم نے وہ بینائی تم سے کوئی معاہدہ کئے بغیر میلے سے تہمیں وے رکھی ہے اور بعد میں وہ ما لک تم سے بیرمطالبہ کر رہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعال نہ کروتو پھرتمہیں کیوںمشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے، لہذا جب بدنظری کا موقع سامنے آئے تو بہ تصور کراو کہ اگر میں بدنظری کروں گا تو میری بینائی چلی جائے گی۔

#### ہمت سے کام لو

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندھا پن ہے اور بینائی تو اس کی جا چکی ہے، قرآن کریم میں فرما دیا کہ:

مَنُ كَانَ فِي هَاذِهِ أَعُمَٰى فَهُوَفِي الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَهُوَفِي الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ أَصُلُ سَبِيُلاً ـ (سورة الراء، آيت ٢٢)

البذا انسان میے عہد کرلے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عہد میں بڑی طاقت رکھی ہے، میہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو تھینچ لو، جب انسان اس ہمت کو انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہمت میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔

#### خلاصه

بېرحال!اس نگاه پر دو يابندياں عائد کی گئی ہيں ايک پهر که نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ ہے دیکھنا، اور دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھنا تحسی مسلمان پر برحقارت کی نظر ڈالنا پہ بھی آئکھ کا گناہ ہے۔ ان دونوں گناہوں سے بیخے کا اہتمام کرلیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی یا کیزہ ہوں گے اور الله تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور آخرت کی بھی تیاری ہوجائے گی اور اگر پیطریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشین کوعلی الاطلاق استعال کررہے ہیں، اس برکوئی قید اور کوئی یا بندی نہیں لگا رہے ہیں تو یہی آئھ آپ کوجہنم کے گھڑے میں لے جاکر ڈالے گی اور اللہ تعالٰی کے عذاب کامشحق بنا دے گی، اس لئے اس آ ککھ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آ کھے کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین مضمون ابھی باقی ہے کیکن وقت ختم ہو چکا ہے زندگی ر ہی تو اگلے جعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم مکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# آ نکھیں بڑی نعمت ہیں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ . نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ آعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا-أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ
اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞
فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ۞

(عورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنوں کی پانچویں اور چھٹی آیت
کا بیان گزشتہ دوجمعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے
ایک صفت بیہ ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ـ

جس کا خلاصہ بیتھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی طبیعت میں ایک جنسی جذبہ رکھا ہے اور چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، لہذا اس جنسی جذبے کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ تجویز فرما دیا، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ انسان اپنے اس فطری جذبے کی پیمیل کرے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ موجب اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن اس نکاح کے رائے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے والے لوگ حدے گزرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے لفظ تو

بہت مخضر استعال فرمایا کہ وہ حد ہے گزرنے والے ہیں۔ کیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خرًا بیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جوشخص نکاح کے رشتے کے باہر اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرنا چاہے وہ شخص معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، بیاس آیت کے مطلب اور تشریح کا خلاصہ ہے۔

## پہلاحکم: نگاہ کی حفاظت

شریعت نے جہاں ناجائز جنسی تسکیین کا راستہ بند کیا اور اس کوحرام قرار دیا تواس کے لئے فضا بھی ایسی سازگار پیدا فر مائی۔جس میں اس بھم پڑمل کرنا انسان کے لئے آسان ہوجائے، ایک طرف تو اللہ تعالی نے نکاح کے رائے کو آسان سے آسان فر مایا ہے۔لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں طرح طرح کی رسموں اور قیدوں سے اس نکاح کو جکڑ کر اپنے لئے اس کومشکل بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالی نے وہ تمام دروازے بند فر مائے جوانسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا تھم نگاہوں کی حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعال نہ کرو، حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعال نہ کرو،

#### النظر سهم مسموم من سهام ابليس ـ

حدیث شریف میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که:

یہ نظر شیطان کے زہر کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیج میں انسان کی سوچ انسان کی فکر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کردار بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے شریعت نے پہلا پہرہ انسان کی نگاہ پر عائد فرمایا۔

#### آ تکھیں بروی نعمت ہیں

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان بینائی ہے محروم ہوتو وہ لاکھوں کروڑ وں رویبی بھی خرچ کر کے بھی پہنعت حاصل نہیں کرسکتا ، اللہ تعالی نے بینعت ہمیں مفت میں بغیر معاوضے کے عطا فرما رکھی ہے، اس کئے اس نعت کی قدر نہیں ہوتی اور یہ نعت پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ نازک اتن ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے ، ذراخراش لگ جائے تو یہ برکار ہو جائے ،لیکن اتنی نازک مشین پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت ہے نہ اس کو پٹرول اور تیل کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آٹو میٹک نظام کے تحت اس کی سروس بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو غذا بھی پہنچاتے رہتے ہیں چنانچہ جولقمہتم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہوای لقمہ کے ذربعہ اللہ تعالی جسم کے ہر جھے کوغذا پہنچاتے ہیں ای طرح آ کھے کو بھی پہنچاتے

## آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں

یہ آ کھتہ ہیں اس لئے دی گئی ہے تا کہتم اس کے ذریعہ لذت حاصل کرو
تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آ نکھ پر صرف چیزوں کو نہ دیکھنے کی
پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف مت دیکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم
خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے مت دیکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا
گیا اور فرمایا کہ یہ آ تکھوں کا زنا ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### العينان تزنيان و زنا هما النظر ـ

یعنی آئکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ لذت کی غرض سے شہوت کی نگاہ سے کسی غرض سے شہوت کی نگاہ سے کسی غیرمحرم کو دیکھنا یہ بدنظری ہے، اس کوشریعت میں ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر تمہارے اعمال بھی یا کیزہ ہوں گے۔

## شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے

چنانچة قرآن كريم ميں الله تعالى نے بيتكم دياكہ: قُلُ لِلْمُوُمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبُصَادِهِمُ وَيَحُفَظُوا فُوُوجَهُمُ - (سرة الوَر، آيت٣٠) اے محرصلی اللہ علیہ وسلم! آپ مؤمنوں سے فرما دیں کہ وہ اپی نگاہیں پنچی رکھیں، اور اپی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بیتمبارے لئے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہاور مورتوں سے کہہدو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچیں رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کا آغاز آ نکھ کی حفاظت سے ہو، اور جب آ نکھ محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گے۔ یہ تم کی مولوی اور ملاکا بیان کردہ تھی نہیں ہے، یہ کی قدامت پند، مہت گرد کا تھی نہیں ہے، یہ کی قدامت پند، اندر بیان فرمایا ہے۔

#### قلعے کا محاصرہ کرنا

جب تک سلمانوں نے اس تھم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمہ شفیع مساحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا تھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدۃ بن جرآح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ میں سے جیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے جیں، اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے جیں، اور بڑا م کے فاتح ہیں، اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مررکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا، اور اس قلعے کا محاصرہ کرلیا،

محاصرہ لمبا ہوگیا اور قلعہ فتح نہیں ہور ہا تھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے بیدد یکھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو لے کرشہر میں داخل ہو جائیں۔اور پیسازش کی کہشہر کا درواز ہ جس طرف کھلٹا تھا اس طرف بہت لمیا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف دکا نیں تھیں اور وہ بازار شاہی محل پر جا کرختم ہوتا تھا ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کومزین کر کے اور آ راستہ کر کے ہردکان برایک ایک عورت کو بھا دیا ، اور ان عورتوں کو بیتا کید کر دی کہ اگرید مجاہدین داخل ہونے کے بعد تہمیں چھیٹرنا جاہیں اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو تم انکارمت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظریہ تھا کہ بیلوگ حجاز کے رہنے والے ہیں مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جب اندر داخل ہونے کے بعد اجا نک اِن کوخوبصورت اور آ راستہ عورتیں نظر آئیں گی تو بیلوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب بیران کے ساتھ مشغول ہوں گے،اس وقت ہم پیچھے سے ان پرحملہ کر دیں گے۔

## مؤمن کی فراست سے بچو

منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو سے پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔جب

حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں تو فراست ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اتَّقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللُّهِ ـ

لیعنی مؤمن کی فراست سے بچو، کیول وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھا ہے۔ جب
میں بیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ماتھا ٹھنگ گیا کہ اب تک
مید لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب
اچا تک مید کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی پیش کش کر دی، اور
فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی، اس میں ضرور کوئی گر بر معلوم ہوتی
ہے۔

# پورالشكر بازارے گزرگيا

چنانچہ آپ سارے لشکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈالدیئے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی
دعوت دے رہا ہے، آپ لوگ بیٹک داخل ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس
آیت پڑمل کرتے ہوئے داخل ہوں، اس وقت آپ نے بیآیت تلاوت کی:
قُلُ لِلْمُوْمِنِیْنَ یَغُضُّوا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَیَحُفَظُوا
فُرُو جَهُمُ۔
(سورة الور، آیت بر)

یعنی مومنوں سے کہدو کہ اپنی نگاہیں پیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہیان کے لئے پاکیزگ کا راستہ ہے۔ چنانچے لشکر قلعے کے اندراس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں پیچی تھیں اور اس حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک پہنچ گئے اور کسی نے دائیں بائیں آ نکھ اٹھا کرنہیں دیکھا کہ کیا فتندان دکانوں میں ان کا انتظار کرر ہاہے۔

## بيمنظرد كيهكراسلام لائے

جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ کوئی مخلوق ہاں لئے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے اور عصمتیں لوٹتی ہے، کیکن یہ عجیب وغریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ ان کے امیر نے کہدیا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنا تو سب کی نگاہیں نیچی تھیں، اور اس حالت میں پورالشکر اس بازار کو پار کر گیا۔ اور شہر کے بے شار لوگ صرف یہ منظر دیکھے کرمسلمان ہوگئے، اور اللہ تعالی نے ان کواسلام کی تو فیق عطا فر ما دی۔

## کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ''اسلام'' تلوار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس کردار سے پھیلا تھا صحابہ کرامؓ کے اس عمل سے پھیلا تھا۔ بہرحال! آتکھوں کو نیچے رکھنے کے عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اورشہوانی فتنے ہے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعہ سے دشمن کے منصوبے اور ان کی حیال ہے بھی حفاظت فرمائی۔

#### شیطان کاحملہ جارا طراف سے

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت ہے نکالا اوراس کوراندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جنت ہے نکالا ہے اور میری بید دعا بھی آپ نے قبول کرلی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو اس نے بیوزم کیا تھا کہ بیر آ دم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑااس کی اولا دکو میں اس طرح گمراہ کروں گا کہ:

لَآ تِيَنَّهُمُ مِنُ بَيْنِ اَيُدِيهِمُ وَمِنُ خَلَفِهِمُ وَعَنُ اَيُدِيهِمُ وَعَنُ اَيْحَدُا كُثَرَهُمُ اَيُمانِهِمُ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللَّمانِهِمُ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللَّمانِيهِمُ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللَّمانِيةِ مَا اللَّهُ اللَّمِنُ مَا اللَّهُ اللَّ

یعنی میں ان کے سامنے سے جملہ کروں گا، ان کے پیچے سے حملے کروں گا، دائیں سے حملے کروں گا، ان کے پیچے سے حملے کروں گا، درا آپ کی اس مخلوق پر چاروں طرف سے حملے کروں گا۔ البذا شیطان نے چاروں جہتیں گھیررکھی ہیں۔ حضرت حکیم الامّت رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوستوں کو بیان کرنا بھول گیا، ایک اوپر کی جہت اور ایک نیچے کی جہت۔ لہذا یہ چاروں سے تو حملہ آور ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر ہے، یا نیچے ہے اور اوپر کے راستہ کا

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے رابطہ قائم کرو، اور اس سے مدد مائلو، اس سے روع کرو، اور اس سے مدد مائلو، اس سے روع کرو، اور اس کے طرف انابت کرو اور کہو کہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے چاروں طرف سے مجھے شیطان کے حملوں طرف سے مجھے شیطان کے حملوں سے بچاہئے، لہذا او پر کا راستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔

## ینچ کا راسته محفوظ ہے

اور نیچ کا راستہ شیطان ہے اس لئے محفوظ ہے تا کہتم نگاہ کو نیچ کر کے چلو، دائیں بائیں آ گے پیچے ان جاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہوسکتا ہے، لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے۔ جب تم نیچے نگاہ کر کے چلو ك تو الله تعالى تمبارى حفاظت فرمائيس ك\_اس لئ الله تعالى يديكم و\_ رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلوتا کہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ بہر حال! یہ نگاہ کا فتندانسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلا ایس پھیل گئ ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جاروں طرف نگاہ کومتوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھانے کے سامان بگھرے پڑے ہیں، ہر طرف سے دعوتِ نظارہ مل رہی ہاس کی وجہ یہ ہے کہ جومعاشرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں بردہ تھا جاب تھا حیاء تھی شرم تھی اور انسانیت کی اعلی صفات اس کے اندر موجودتھیں۔لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی، بے حیائی، بےشری اور فحاشی اور عربانی کی دوڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے کسی طرف نگاہ کو پناہ نہیں ملتی۔

## اللّٰد تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان

دوسرا مئلہ یہ ہے کہ ہمتیں کمزور ہوگئی ہیں اور ایک مؤمن کے اندرایخ آپ پر قابو یانے کا جو ملکہ ہونا جاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو ہروقت پیش نظرر کھے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑگیا ہے اس کی وجہ ہے جاروں طرف بدنظری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔لیکن یہ بات یاد رکھے کہ شریعت کے جس تھم پرعمل کرنا جس وقت مشکل ہوجا تا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے فضل وکرم ہوتا ہے اورا تناہی اس حکم پراجر وثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔

## اچئتی نگاہ معاف ہے

پچرایک بات پیجی ہے کہا گر پہلی مرتبہ بلاقصداور بلاارادہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ، البتہ تھم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

لك النظرة الا ولى وليست لك الثانيه.

یعنی پہلی نگاہ تمہارے لئے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اوراس کو باقی رکھا تو یہ گناہ ہے اور قابل مؤاخذہ ہے، لہذا اگر بھی بلااختیار

نگاہ پڑجائے تو سے بھے کر فوراً ہٹائے کہ سے میرے اللہ تعالی کا تھم ہے۔ اور سے مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آئے کا غلط استعال کررہا ہوں، اگر اس وقت اللہ تعالی میری بینائی واپس لے لے اور مجھ سے سے کہا جائے کہ جب تک تم بدنگاہی نہیں چھوڑ و گے اس وقت تک سے بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگاہی کو چھوڑ و گے اس وقت تک سے بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگاہی کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ سے نجنے کے لئے تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے ملے تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اس گناہ سے منع کیا ہے۔

## ینمک حرامی کی بات ہے

آ دمی بیسویچ که جس محن نے بلامعاوضہ بے مانگے بلا قیمت بینمت مجھے دے رکھی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعال کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرامی کی بات ہے، اس نمک حرامی سے بیخنے کے لئے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹالے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طافت دی ہے، اپنی ہمت سے بڑے بڑے بہاڑ سر کر لیتا ہے، لہذا اس ہمت کو استعال کر واور اس نظر کو ہٹالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیو عدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرکر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایمی روحانی لڈ ت عطافر ما میں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایمی روحانی لڈ ت عطافر ما میں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایمی روحانی لڈ ت عطافر ما میں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایمی روحانی لڈ ت عطافر ما میں گے جس سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ میں گئی در بیچ ہیں، ان لڈ توں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

#### الله تعالیٰ ہے دعا

اس کے علاوہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا مانگتے رہوکہ یا اللہ! میں کمزور ہوں بے ہمت ہیں بے حوصلہ ہوں اے اللہ! جب آپ نے پیکام گناہ قرار دیا ب تو این رحت سے مجھے ہمت بھی عطا فرمائے، مجھے حوصلہ بھی و بیجے، اور مجھے اس بات کی تو فیق عطا فر مائے کہ میں آپ کے اس حکم پرعمل کرسکوں، اور آ پ کی دی ہوئی اس نعمت کوضیح استعال کرسکوں، غلط جگہ استعال کرنے سے بچوں۔ خاص طور پراس وقت جب آ دمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کونسا فتنہ پیش آ جائے ،اس لئے گھرے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عہد تو کرتا ہوں که آپ کی دی ہوئی اس نتمت کو غلط استعمال نہیں کروں گالیکن مجھے اپنے اویر مجروسہ نہیں ہے اور میں اس وقت تک نہیں نے سکتا جب تک آپ کی مدد شامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھےا بنے نضل وکرم سے اس فتنے سے بچالیجئے۔ یہ دعا ما نگ کر گھرے باہر نکلواور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر بھی غلطی ہوجائے تو فورا تو بہاستغفار کرو۔اگر انسان بیرکام کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امید ہے کہ وہ اس فتنے ہے محفوظ رہ سکے گا۔

اللہ تعالیٰ اپنے نصل و کرم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلٹن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر؛ ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# خواتین اور پرده

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ أَعُمَالِنَا - مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا -أمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صلاتِهمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَن ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ ( سورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

#### تمهيد

بررگانِ محترم و برادران عزیز! اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور بیارشاد فرمایا ہے کہ جومؤمن ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک صفت بیان فرمائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بیان فرمائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد بیہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں اور عفت وعصمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو صرف جائز حدود کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جائز حدود کا مطلب بیہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ میاں ہوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے تعالیٰ نے حال کر دیئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے رشتے سے باہرا پنی جنسی خواہشات کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، وہ حدے گزرنے والے ہیں، کونکہ اس کا انجام دنیا میں والے ہیں، کیونکہ اس کا انجام دنیا میں

بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔

# پہلاحکم: آ نکھ کی حفاظت

میں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں پاکدامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے باہر نہ لکیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دئے ہیں۔ جن کے ذریعہ ایک پاکدامن معاشرہ وجود میں آسکے، اس پاکدامن معاشرے کو وجود میں لانے کے لئے آ نکھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کورش کی حفاظت کی خرورت ہے کہ جس کا کہ جس میں یہ مفلی اور نا پاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیں، یا اگر پرورش پائیں تو پھر ان کو نا جائز تسکین کا راستہ نہ ملے۔ ان میں سے ایک تھم جس کا پیچھلے دوجمعوں میں بیان ہوا، وہ تھا ''آ نکھی حفاظت' شریعت نے آ نکھ پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کس کا کہ مرکز کا دیسے کے دوئمی نامحرم کولذت لینے کی غرض سے نہ د کھے۔

# دوسراتهم: خواتنين كايرده

پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالی نے دوسراتھم جوعطا فرمایا،وہ''خوا تین کا پردہ'' ہے اوّلا تو خوا تین کو بہ تھم دیا گیا ہے کہ: وَقُونَ فِی مُیُوتِکُنَّ وَلا َ تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُولِی۔ (سورة الاحزاب، آیت ۳۳) یے خطاب از واج مظہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہائے زندگی کو ہور ہا ہے، ان سے بیفر مایا جار ہا ہے کہتم اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور اس طرح بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ نکلوجس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خواتین زیب و زینت کرکے گھر سے باہر نکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتیں، قرآن کریم از واج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ کلیں۔

## خوا تین گھروں میں رہیں

لہذا خواتین کے لئے اصل تھم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور گھرول کوسنجالیں، بلاضرورت عورت کا گھر سے باہر نگلنا پندیدہ نہیں کونکہ صدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، اس لئے اصل تھم یہ ہے کہ خواتین حتی الامکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی ضرورت سے گھر سے نگلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا۔

### آ جکل کا پروپیگنڈہ

یہاں دو باتیں ذراسمجھنے کی ہیں اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر

اس لئے سیحفے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک طوفان الدرہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ غیر مسلموں کی طرف سے تھا اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے، وہ پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

## آج پروپیگنڈے کی دنیاہے

آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔جس میں بدسے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔جس میں بدسے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی طاقت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ پکی اور بچی حقیقت ہے۔ جرمنی کا مشہور سیاست دان گزرا ہے جس کا نام تھا'' گوئیرنگ'' اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ بھیلاؤ کہ دنیا اس کو بچے سمجھنے گئے، یہی اس کا فلفہ ہے۔ آج چاروں طرف ای فلفہ پڑمل ہور ہاہے۔

#### بياصولي هدايت ہے

چنانچة ج بيروپيگنده كيا جار با ب كه بيداكيسوي صدى ب داس ميں عورتوں كو گھركى چارد يوارى ميں مقيد كردينا پرلے درج كى دقيانوسيت ب اور دمانه كى ترقى كے ساتھ قدم ملاكر چلنے والى بات نہيں ب عورتوں سے بيدى جو كهدر با ب كه ب

ا پنے گھروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطافر مائی ہے۔

## مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں

یا اسول ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسنفیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک مرد اور ایک عورت، دونوں مختلف صنفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق مختلف طریقے ہے کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت کچھاور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھاور ہیں، عورت کی صلاحیتیں جچھاور ہیں، مورت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، مورت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، مرد کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، مورت کے اندر یہ اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آج میں اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آج کے درونوں صنفوں میں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا وظیفہ زندگی بھی میں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا وظیفہ زندگی بھی مختلف ہے، دونوں کا دائرہ کا ربھی مختلف ہے۔

# ذمه داریان الگ الگ مین

د میکھئے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے،ایک گھر کے باہر کی ذمہ داری کہ وہ گھر سے باہروہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، اور اس کے ذریعہ پیے کمائے، اور اپنے لئے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت میہ ہے، دوسری گھر کے اندر کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کا نظام سیح ہو، اور گھر کے اندراگر بچ ہیں تو ان کی تربیت درست ہو، گھر کی صفائی سخرائی ٹھیک ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر چین وسکون کی ذمہ داریاں بھی اور گھر کے اندر کھانے بینے کا بندوبست ہو۔ لہذا گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی

## حضور عليلة كتقسيم كار

ہں، اور گھر کے اندر کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔

اللہ تبارک و تعالی نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر ہزار ہا سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید ندہب و ملت، دنیا کی ہرقوم، ہر ندہب اور ہر ملت میں یہی طریقہ کاررائج تھا کہ مردگھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ اور عورت گھر کے اعدر کا انظام کر گئی۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو ان کے درمیان بھی بہی تقسیم کار فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علی قان کے درمیان بھی بہی تقسیم کار فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علی تقانی عنہا سے فرمایا کہ تم گھر کے اندررہ کر گھر کی ذمہ اور جھزت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم گھر کے اندررہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی۔

## صنعتی انقلاب کے بعد دومسئلے

سولہوی صدی عیسوی کے بعد جب پورب میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارتوں کا میدان وسیع ہوا تو ایک مئلہ یہ پیدا ہوا کہ مر دکو یسیے کمانے کے لئے لمے لمے عرصے تک اینے گھروں سے باہررہنا پڑتا تھا،سفروں پر رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے دور رہتا۔ دوسرا مسکلہ کیہ ہوا کھنعتی انقلاب کے نتیج میں زندگی گرال ہوگئی۔جس کی وجہ سے مردکویہ بات گرال معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں۔ان دومسکوں کاحل پورپ کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اسعورت ہے کہا کہ تمہیں خوامخواہ ہزاروں سال ہے گھر کے اندر قیدر کھا ہوا ہے لہذاتم بھی گھر ہے باہر نکلواور مردوں کے شانہ بشانہ کا م کرو، اور دنیا کی جتنی تر قیاں ہیں وہ سبتم حاصل کرو۔اس کے ذریعہ پورپ کے مرد کا اصل مقصد بیتھا کے عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کندھے برتھی، وہ ذمہ داری عورت ہی کے کند ھے بر ڈال دے۔ دوسرا مقصد پیتھا کہ جب عورت بازار میں اور سڑکوں برآ جائے گی تو پھراس کو بھلا پھسلا کر اپنا مطلب بورا کرنے کی یوری گنجائش ہر جگہ میسر ہوگی۔

## آج عورت قدم قدم پرموجود

لہذا اب یورپ میں بیقصہ خم ہوگیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور مروکو لیے لیے سفر پر جانا ہے، اور وہ اتنے لیے عرصہ تک اس بیوی کے قرب

ے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، یہ بات ختم ہو پکی اب تو قدم قدم پرعورت موجود ہے، دفتر ول میں عورت موجود، بازارول میں عورت موجود، ریلول میں عورت موجود، جہاز ول میں عورت موجود اور ساتھ مین یہ قانون بھی بنا دیا گیا کہ اگر دو مرد وعورت آپس میں رضا مندی سے جنسی تسکین کرنا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہے۔ نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ اخلاقی رکاوٹ ہے۔ اب عورت ہرجگہ موجود ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چو پٹ کھلے موجود ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چو پٹ کھلے موج میں، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت سے یہ کہدیا گیا کہ تہمیں کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔

## مغرب میںعورت کی آ زادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ یہ فراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام
د تحریک آزادی نسوال' رکھا گیا، لینی عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس فراڈ
کے ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ شنج اٹھ کر شوہر
صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی صاحبہ اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر میں
تالا ڈال دیا۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چاکلڈ کیر کے سپر دکر دیا گیا، جہال
پراس کو انا کیں تربیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا سے محروم وہ
بچہ چاکلڈ کیر میں پرورش پار ہا ہے، جو بچہ ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم
ہوکر دوسروں کے ہاتھوں میں پلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیاعظمت ہوگی

#### اور ماں کی کیا محبت ہوگی۔

## بوڑھا باپ''اولڈا یج ہوم'' میں

اس کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑ ھے ہوتے ہیں تو بیخے ساحب ان کو لے جایا کر''اولڈ ان کی ہوم'' میں داخل فرما دیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد'' چاکلڈ کیر'' کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تہہیں تمہارے برطاپے میں''اولڈ ان جم ہوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک''اولڈ ان جم ہوم'' کے گران نے مجھے خود بنایا کہ ایک بوڑھے صاحب ہمارے''اولڈ ان جم ہوم'' میں تھے، جب ان کا انقال ہوگیا تو میں نے ان کے بیٹے کو ٹیلیفون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہو ہا آپ آکر ان کی جہیز و تکفین کر دیجے کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہو ہا آپ آکر ان کی جہیز و تکفین کر دیجے کے مشکل یہ ہے کہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مجھے برا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مجھے بہت ضروری کام در پیش ہیں، لہذا میں نہیں آسکا، مشکل یہ ہے کہ آج مجھے بہت ضروری کام در پیش ہیں، لہذا میں نہیں آسکا، بل میرے پاس بھیج دیجے ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے۔

## مغربیعورت ایک بکاؤ مال

آج مغرب کا یہ حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، مال باپ کے رشتوں کی جومٹھائ تھی وہ فنا ہو چکی، بھائی بہن کے تعلقات ملیامیٹ ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ عورت ایک کھلونا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار برہندکر کے اس کے ذریعہ تجارت چیکائی جارہی ہے۔اس کے ذریعہ پیسے کمانے کا انتظام کیا جارہا ہے۔

#### عورت کو دھو کہ دیا گیا

اس عورت سے بیہ کہا گیا تھا کہ تمہیں گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ تتہمیں باہراس لئے نکالا جا رہاہے تا کہتم تر تی کرو،تم سر براہ مملکت بن جانا،تم وزیر بن جانا، تم فلال فلال بڑے عہدوں پر پہنچ جانا، آج امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھے لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ بنین، یا وزراء بنین؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بی، صرد دو چارعورتیں وزراء بنیں،لیکن ان دوجارعورتوں کی خاطر لاکھوںعورتوں کوسڑ کوں پر گھسیٹ لیا گیا۔ آج وہاں جاکر دیکھ لیجئے ، دنیا کا ذلیل ترین کام عورت کے سپر د ہے۔ سڑکوں برجھاڑو دے گی تو عورت دے گی ، ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام عورت کرے گی ، بازاروں میں سیز گرل کا کام عورت کرے گی ، ہوٹلوں میں بستروں کی جا در عورت تبدیل کرے گی ، اور جہاز وں میں کھانا عورت سرو کرے گی۔ وہ عورت جوایئے گھر میں اینے شوہر کواینے بچوں کواور اپنے ماں باپ کو کھانا سروکر رہی تھی، وہ اس کے لئے دقیانوسیت تھی، وہ رجعت پیندی تھی، وہ عورت کے لئے قیدتھی، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے ا ندر سیکڑوں انسانوں کو کھانا سرو کرتی ہے، اور ان کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ

بنتی ہے تو میرعزت ہے اور میرآ زادی ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد جو چاھے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

## عُورت برظلم کیا گیا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزادی نسوال کے علمبردار کہلاتے ہیں انہول نے عورت پر جوظلم کیا ہے تاریخ انسانیت میں اس سے بڑاظلم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھجیاں بھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے عورت کے سر پر عفت وعصمت کا تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں احترام کے بار کے ہارے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور ہی وزیت ایک کلوق اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ جو چاہے ان کو بہکا دے، اور اپنا الوسیدھا کرلے، چنانچہ آج ہماری مسلمان خوا تین نے بھی ان ہی کی اور اپنا الوسیدھا کرلے، چنانچہ آج ہماری مسلمان خوا تین نے بھی ان ہی کی لیے میں لے ملانی شروع کر دی۔

#### ہمارے معاشرے کا حال

آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنمانے یہ کہدیا تھا کہ''مردوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں،عورتوں کو

بلاوجہ گھرے باہرنکل کرایے معاش کا انتظام کرنا ٹھیک نہیں ہے' اس کے جواب میں جوخواتین ماڈرن کہلاتی ہیں اور اینے آپ کوخواتین کے حقوق کی علمبر دار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا ، اور بیاکہا کہ ان صاحب نے ہمارے خلاف یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھئے کہ ایک آ دمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اینے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آ پ کے لئے پیرخدمت انجام دینے کو تیار ہیں۔اس پرعورتوں کوخوش ہونا چاہئے، مگر جھوٹ کا یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں عالمی طور پر پھیلایا گیا ہے، اس لئے خوش ہونے کے بجائے پیکہا جارہا ہے کہ بیصا حب خواتین کےحقوق تلف كرنا جائة بين اور جلوس فكالنے والى وه عورتين بين جنہوں نے خواتين كے حقیقی مسائل سیجھنے کی زحت ہی گوارہ نہیں کی۔ ان خواتین نے ائیر کنڈیشنر محلات میں برورش یائی ہے۔ دیہات میں جوعورت بستی ہے اس کے کیا مسائل ہیں،اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے،اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا، بھی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ان کے نزدیک صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ پورپ اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ'' ہاں تم لوگ روشٰ خیال ہو'' اورتم لوگ اکیسوی صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس یہ مسئلہ ہے، ان کے نز دیک کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔

### الیی مساوات فطرت سے بعناوت ہے

بہرحال آج یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہ مسلمان،

یہ مولوی ملا لوگ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کار تجویز کئے ہیں، مرد کے لئے الگ، عورت کے لئے الگ، اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت کی حساجیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں۔ لہذا مساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جو کام مرد کرتا ہے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے پروپیگنڈہ کے اثرات کو اپنے معاشرے سے نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کومغربی آ فات سے محفوظ فرمائے ، اور چین و سکون کی زندگی ہم سب کوعطا فرمائے آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مبحد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بے پردگی کا سیلا ب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا \_ مَنُ يَّهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَـدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ أَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمْ فَالنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان کا فی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پچھلے دو جمعوں سے چوشی صفت کا بیان چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہونی چاہئے کہ وہ پاک دامن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے شمن میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطا فرمایا ہے جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جسمی تسکیدن کا حلال راستہ

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مرد کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسکین کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے

لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راستہ، نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات میں تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کر ہے تو اس پراجر و ثواب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ متعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے یہ کہا گیا کہ اس حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ طلل راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ اگرکسی شخص کوکسی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کے شخص کوکسی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کے لئے یہ راستہ کھولیں، اس وقت تک وہ عفت اور پاکدامنی اختیار کرے اور اپنی فنسی جذبے کی نشس پر کنٹرول کرے، لیکن نکاح کے دائر سے سے ہٹ کراپنی جنسی جذبے کی تشکین کرنے کوحرام اور ناجائز قرار دیدیا۔

#### انسان کتے اور بٹی کی صف میں

اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ
اس جائز اور حلال رائے ہے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی بخیل کا راستہ
ڈھونڈ ہے گا تو پھروہ کسی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھروہ اتنا آ گے بڑھ جاتا ہے
کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑوں کو مات کر دیتا ہے اور
اس کے باوجود اس کی خواہشات کی مکمل تسکین نہیں ہوتی ۔ آج مغربی دنیا میں
جو پچھ ہور ہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکاح ہے باہر

ہٹ کراپی نفسانی خواہشات کی تسکین کے رائے تلاش کئے، تو آج وہ اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کرسکتا، مال اور بیٹے کا فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی ۔

## نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے

آب سب حفرات جانے ہول کے کہ مغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مسکلہ نہیں ہے، کسی بھی عورت کو راضی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لینے كے دروازے چو يك كھلے ہوئے ہيں، كوئى روك ٹوكنہيں، كوئى يابندى نہيں، اس کے باوجود' زنابالجبر' کے واقعات سب سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہوتے میں۔ وجداس کی یہ ہے کہ بیرجذ بداییا ہے کہ جب ایک مرتبہ صدیے آ گے گزر جائے تو کسی حدیر اس کو قناعت نہیں ہوتی ، وہ''استیقاء'' کا مریض بن جاتا ہے، جیسے''استقاء'' کا مریض کتنا ہی یانی بی لے، اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور وه "جوع البقر" كا مريض بن جاتا ہے، كيونكه "جوع البقر" كا مريض كتنا بي کھانا کھالے،لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی، ای طرح ناجائز ذریعہ ہے جنسی خواہش پورے کرنے والے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف كے كى درج ير قرارنصيب نہيں ہوتا، يہاں تك كدوہ پياسا كا پياسا دنيا سے رخصت ہوجاتا ہے۔اس وجہ سے شریعت نے بتادیا کہ اس حلال دائرے میں

رہو گے تو اس عذاب ہے تہمیں نجات مل جائے گی۔

## حرام سے بچنے کیلئے دو پہرے

اب حلال دائرے میں رہے کے لئے اور حرام طریقوں سے بیخے کے لئے شریعت نے جو پہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا ، ان کا ذکر پچھلے جعہ کو شروع کیا تھا ، ان میں پہلا پہرہ'' آ نکھی کی حفاظت' ہے ، جس کا بیان پچھلے دوجمعوں میں تفصیل سے ہوگیا۔ دوسرا پہرہ'' خواتین کا پردہ'' ہے ، جس کے بارے میں فرمایا کہ مرد کا دائرہ کار اور ہے اور عورت کا دائرہ کار اور ہے ، مردگھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت سے ، مردگھر کے باہر کا انتظام کرے اور خورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور خورت کے ، مردگھر کے باہر کا انتظام کرے اور نورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور نورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور نورت کی تھیں ، اس طریقے سے تم باہر زمانے میں عورتیں بناؤسنگھار کرکے باہر نکلا کرتی تھیں ، اس طریقے سے تم باہر نکلا ، لہذا خواتین کو پہلے یہ بتایا گیا کہ تمہار ااصل مقام تمہار اگھر ہے۔

# خاندانی نظام کی بقاء پروہ میں

اورصرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں بلکہ اس کے ذریعہ پورے فیملی سٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہوتو پھر تمہیں یہ تقسیم کارکرنی پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا نظم ونتی بھی درست رکھے اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوں ناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ ہے۔

## مغرب كاعورت برظلم

مغرب نے عورت کے ساتھ بیظم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چکانے کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالی نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جوعزت کے ہار ڈالے تھے، ان کو ملیامیٹ کر کے اس کو ''سیلزگرل'' بنا دیا اور اشتہارات کے اندر اس کوعریاں کر کے اس کے ذریعہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدہ سیسارے کام جو اہل مغرب کررہے ہیں، بیان کو مبارک ہوں، لیکن اہل اسلام کی خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتعلیم دی کہتم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور اگر کی ضرورت تعالیٰ نے بیتعلیم دی کہتم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور اگر کی ضرورت سے نکانا پڑے تو ضرورت کے تحت نکانا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور نے رہوا ور اگر کی فروت کے تحت نکانا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور زیب وزینت کر کے نہ نکلوجس سے معاشر سے میں فتنے پھیلیں۔

#### عورت اورلباس

اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے جہم میں مرد کے لئے ایک شش رکھی ہے، وہ فطری شش ہے، اس وجہ سے خواتین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر تکلیں تو اپنے جہم کی نمائش نہ کریں اور جولباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست نہ ہوکہ اس کے ذریعہ جمم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہوجا کیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہوکہ اس سے جم جھکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رُبُ کا سیة فی الدنیا عاریة فی الآخر ہ وہ کاری کاری کا اللہ علیہ والدنیا عاریة فی الآخر ہ

بہت ی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ آخرت میں برہند اورنگل ہونگل،اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے جس

کے نتیج میں جسم ظاہر ہور ہاہ۔

#### لباس کے دومقصد

قرآن كريم نے فرمايا:

يلبَنِي أَدَمَ قَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِيُ سُولُتِكُمُ لِبَاسًا يُوَارِيُ سَوُلْتِكُمُ وَرِيُشًا لِي (مورة الاعراف: آيت نبر٢٧)

قران کریم نے اس آیت میں لباس کے دومقصد بیان فرمائے ہیں، ایک بید کہ وہ تمہارے سرکو چھپائے اور دوسرے بید کہ وہ تمہارے لئے زینت کا سبب ہو۔
آج کی دنیا نے لباس کا پہلامقصد ختم کر دیا، وہ چست لباس جس سے انسان کا سبر ظاہر ہو، وہ لباس شرقی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے،
اس لئے ایسا لباس پہننا جائز نہیں۔ آج مردوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے جھے نمایاں ہورہ ہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حال اشریعت نمایاں ہورہ جی ایسا نگ اور باریک لباس نہ نے عورت کو پہلا تھم بید دیا ہے کہ ایسا چست اور ایسا نگ اور باریک لباس نہ بہنے جس کے اندر سے اس کا جسم جھلکے، اس لئے کہ سوائے چہرے اور ہا تھوں کے یوراجسم عورت کا سر قرار دیا گیا ہے۔

باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟

دوسراتکم بیدیا ہے کہ جب وہ گھرے باہر نکلے یا نامحرم مردون کے

سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہونی چاہے ، چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تا کہ وہ لوگوں کے لئے فتنے کا باعث نہ ہے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ نہ پھلے۔ اور ایک حکم میہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر سے باہر نہ نگلے جو بجنے والے ہوں ، کیونکہ اس کی آ واز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک حکم میہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر سے باہر نہ نگلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف میں کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر سے باہر نگلی ہے تو شیطان اس کی تاک جھا تک میں لگ جاتا ہے۔

### چېره کا پرده ہے

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اوّل تو چہرے کا پردہ ہے، قر آن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يُدُّ نِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلاً بِيبِهِنَّ - (سورة الاحزاب: آيت ٢٩)

اس آیت میں ''جَلاَ بِیُب'' کا لفظ اختیار فرمایا ہے، یہ جمع ہے ''جِلُبَاب'' کی اور ''جِلُبَاب'' اس چا در کو کہا جاتا ہے جو سرے لے کر پاؤں تک پورے جسم کوڈھانپ لے۔ اس میں اور ''برقع'' میں فرق صرف یہ ہے کہ ''برقع'' سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب کی ہوئی نہیں ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین ''جلباب' ہی استعال کیا کرتی تھیں۔ اس

آیت میں فرمایا کہ''آپ تمام مؤمن عورتوں سے کہد بجئے کہ وہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکالیں''اس آیت میں''جھکانے'' کا حکم دیا ہے، تا کہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب بے ۔ لہذا اوّل تو چہرے کا پردہ ہے اور قر آن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔

## يه پرده سے آزاد ہونا چاہتے ہيں

لیکن میں کہتا ہوں کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ چبرے کا پردہ نہیں ہے، وہ لوگ درحقیقت پردہ ہی ہے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جولوگ چبرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے آج تک بھی ان عورتوں پر کمیر نہیں کی کہ جو باہر نکلتی ہیں تو ان کا چبرہ تو در کنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان خوا تین نے ایسا چست اور شک لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو فقتے کا سبب ہے، لیکن یہی لوگ ایسی خوا تین پرکوئی نکیر نہیں کرتے، ہاں! اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں کہ چبرے کا پردہ ہے یا نہیں۔

## مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں چاروں طرف جو نساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگر دانی کی جارہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جارہا ہے، ہرمعالمے میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، قرآن مغرب کی تقلید کرنی ہے، قرآن مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل ا تارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل ا تارنی

ہے، وہاں مرد وعورت کا کوئی امتیاز ہی نہیں رہا اور اس درجہ امتیاز ختم ہو چکا ہے کہ بعض اوقات یہ بہچانا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے ہے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دوالگ الگ صنفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہونا چاہئے ، امتیاز ہونا چاہئے اور پتہ چلنا چاہئے کہ یہ ذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت، کیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت، کیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت، کیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت۔

# ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس راستے پر جا رہے ہیں، ای راستے پر ہم بھی چل
پڑے ہیں اور جس طرح وہاں مرد وعورت کا آ زادانہ اختلاط ہے، ہر ہر قدم پر
مرد اورعورت گھلے لیے ہیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے
ہماری شاد یوں کی دعوتوں میں بھی خوا تین بن سنور کر، بناؤ
سنگھار کے ساتھ، زیب وزینت کے ساتھ آتی ہیں اور آنے کا بڑا مقصد اپنے
لباس اور اپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے اور ان دعوتوں میں مرد وعورت کا مخلوط
اجتماع ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں
کی نشست الگ ہوتی تھی، اب وہ قصہ ہی ختم ہوگیا، اب تو شادی بیاہ کی
تقریبات میں مرد وعورت آ زادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک
دوسرے کود کھر ہے ہیں، اس کے نتیج میں معاشرے کے اندر جونساد پھیل رہا

ہے، وہ ہر مخص دیکھ سکتا ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہورہے ہیں۔

## بے پردگی کا سلاب آ رہاہے

پیسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کہ رہا ہے کہ عفت اختیار کرو،عصمت اختیار کرو، یا کدامن بنو، لیکن جارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راتے شریعت نے بتائے ہیں، ان میں سے جوایک اہم راستہ ' پردہ' کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بے بردگی کا پیسلاب پچھلے تقریباً سوسال سے اندا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے یردہ ہوکر باہر فکے گی۔اور بردہ کا بیسلمدیوں سے چلا آر ہا تھا،لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مہذب ہونے ،تعلیم یافتہ ہونے اور موڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے یردہ ہو، اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی شروع ہوئی اور جب یہ بے بردگی شروع ہوئی تھی ،اس وقت اِ کا دکا خواتین نے پر دہ چھوڑا تھا، بیشتر خواتین پھربھی بردے ہے رہتی تھیں ،لیکن رفتہ رفتہ بے بردگی کی مقدار برھتی چلی گئی۔اس وقت اکبر الله آبادی نے کہا تھا کہ:

> بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا؟ کہنے گئیں: عقل پر مردوں کی پڑگیا

## عورت کی عقل پر پردہ

ا كبر مرحوم نے بڑى حقيقت كى بات بيان كى كه درحقيقت بيه پرده جو عورت كا تھا، مردكى عقل پر بڑا گيا، ليكن ميں كہوں گا كہ عورت كى عقل پر زياده پڑ گيا، اس لئے كه وه مغرب كے فريب اور دھوكه ميں آگى اور اپنى عقل سے بچھ نہيں سوچا كه ميرے لئے كيا مفيد ہے اور كيا نقصان دہ ہے۔ سب سے زياده فراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا گيا اور سب سے زياده پردہ تو اسى كى عقل پر پڑا كہ اس نے اسے عفت وعصمت كا مقام چھوڑ كر اور عزت واحر ام كا مقام چھوڑ كر اور عزت واحر ام كا مقام چھوڑ كر ايے آپ كوا يك بكا ؤ مال بنا ديا۔

## پرو پیگنڈے کا اثر

الله بچائے، یہ پرو بیگنٹرہ الی چیز ہے جوجھوٹ کو پچ بنادیتا ہے، چنانچہ پردہ کے معاملے میں پرو بیگنٹرے کے ذریعے جھوٹ کو ایسا پچ بنایا گیا ہے کہ آج مرد وعورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر مبتلاً ہیں، آج مغربی قوم کا یہ و تیرہ ہوگیا ہے کہ پرو بیگنٹرے کے زور پر جس جھوٹ کو چاہے پچ بنا کر دکھا دے، اس جھوٹے پرو بیگنٹرے نے سارا نظام تلیٹ کرکے رکھ دیا ہے۔

# کیا آ دھی آبادی بیکار ہوجائے گی؟

آج ایک اور اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پردے میں بھایا دیا تو ملک کی آ دھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی مصرف نہیں، آج بیا بات بڑے زور وشور سے کہی جارہی ہے۔ پہلی بات تو بیہ کہ اگر بیہ بات

اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح سوفیصد ہوتی اور جتنے لوگ کام
کرنے والے ہیں، سب برسرروزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی،
لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی آنچ ڈی اور ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے
والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جو تیاں چٹنا تے پھررہے ہیں، وہاں جو
مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کوتو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیا نہیں، اور پھر یہ کہتے
ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ ہے آ دھی آ بادی بیکار ہوجائے گ

#### كام وه ہے جس سے بيسہ حاصل ہو

اور پھران کا بیکہنا کہ'آ دھی آبادی بیکار ہوجائے گئ'اس کا مطلب بیہ کہان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذریعہ پیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لئے کام کررہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سٹم کو برقرار رکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک مورت کررہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کر رہی ہے ، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کر رہی ہے جس کے نتیج میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا کے سے۔

## اب بھی ہوش میں آ جا ئیں

بہرحال! میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آ جائے۔الحمدللد ہمارا ملک ابھی اس درج پرنہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکے رہے ہیں کہ وہ فضا رفتہ بدل رہی ہے، مختلف دعوتی کا موں کی بنیاد پر لوگوں کو بچھ ہوش آ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علاء کی اصلاحی مجالس کی بنیاد پر المحمد للہ خوا تین میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پیداوار ہیں، اور ان کے اندرائی عفت اور عصمت کی حفاظت کا شعور پیدا ہورہا ہے اور وہ پردے کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے بے شعور پیدا ہورہا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آتا تھا، اب الحمدللہ برقع نظر آ رہے ہیں اور خوا تین پردے کی طرف آ رہی ہیں، اس لئے ابھی برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی ماحول ایسا بگڑانہیں ہے کہ اس سے واپسی کی توقع نہ ہو۔

## عقلوں پر ہے یہ پر دہ اٹھالیں

لیکن جبیا کہ اکبر إللہ آبادی نے کہا تھا کہ مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑچکا ہے، اگر مرد حضرات اپنی عقلوں سے بیر پردہ اٹھالیں اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائیں تو انشاء اللہ بیہ فضا بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قرآن کریم نے کیا ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ عَصْمُ



مقام خطاب: جامع مسجد بیت المکزم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

. اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الَّه حمَّنِ الَّه حِيْم ط

# امانت كى اہميت

الْمَحَمَّدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لَلهُ وَاللهُ اَنُ لَا إِللهُ إِلَّا الله وَحُدَهُ لَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ لِلله وَحُدَهُ لَا الله وَ مَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ ضَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهِدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَنَبِيِّنَا وَ مَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً صَلَّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً.

أَمَّا بَعُدُ ! فَاَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ بَسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ ١ الرَّحِيمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ المُؤْمِنُونَ ٥ اَلَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُواجِهِم اَوْمَا مَلَكَتُ ايُمَانُهُم فَاللهُم غَيْرُ لَفُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرآءَ ذَلِكَ فَاولئكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرآءَ ذَلِكَ فَاولئكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ لَا مَانَاتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥

(سورةالمؤمنون اتا ٨)

آمنت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين، تمهير

بزرگان محتر موبرادران عزیز : سورة المومنون کی ان ابتدائی آیتوں کا بیان کئی مہینوں ہے چل رہا ہے۔ بیدہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوک صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت بیبیان فرمائی کہوہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت بیبیان فرمائی کہوہ فعواور بہودہ کاموں اور باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیبیان فرمائی کہوہ زکاۃ انجام دیتے ہیں، اس کے دومعنی عرض کیے تھے، ایک بیکہ وہ لوگ زکاۃ کافریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرے بیکہ وہ اپنے اظلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، چوتی صفت بیبیان فرمائی کہوہ انجام کہ وہ اپنی اور دوسرے بیکہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، چوتی صفت بیبیان فرمائی کہوہ ایک کہوں کی حفاظ کرنے والے ہیں، لیعنی اپنی عفت اور عصمت کا خطاط کرنے والے ہیں، لیعنی اپنی عفت اور عصمت کا بیان پیچیلے یا نج جے جمعوں میں ہوتارہا ہے۔

### أمانت اورعهد كاياس ركهنا

اس اگی صفت بیر بیان فرمائی کدوہ لوگ اپنی امائتوں اور اپ عہد کا پاس رکھنے والے ہیں ، آج اس آیت کریمہ کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا وآخرت دونوں کی فلاح کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی امائت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے ، قرآن کریم میں بید دونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں ، ایک امائت اور ایک عہد۔ مؤمن کی علامت سے کہ وہ امائت کا پاس کرنے والا ہے ، اور اپنے عہد کو پوراکرنے والا ہے۔

### امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے مہلی چیز ''امانت' ہے،اور فلاح کے لیے بیضروری قرار دیا گیا کدانسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کوٹھیک ٹھیک اس کے اھل تک پہنچائے،قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَامُورُكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ اِلَى اَهُلِهَا

(التاء: ٥٨)

یعنی اللہ تعالی تمہیں تھم دیتے ہیں کہ امانتوں کوان کے ستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن وحدیث میں اس کی بڑی تا کیدوار دہوئی ہے۔ایک حدیث میں رسول کریم علیہ نے ارشاد فرمایا:

> ثلاث من كن فيه كان منا فقاً خالصاً اذاحدث كذب واذا وعداخلف وَاذا اؤتمن خان ـ

( بخارى - كتاب الايمان ، باب علامات المنافق )

یعنی تین چیزیں ایم ہیں کہ اگروہ کی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔
پہلی میہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری میہ کہ جب وہ کس سے وعدہ
کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے
یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی
علامات ہیں، مؤمن کا کامنہیں۔اس لئے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔

امانت اٹھ چکی ہے

آج ہمارے معاشرے میں بیرخیانت کھیل گئی ہے، نبی کریم میکالید کا وہ ارشاد

ہمارے اس دور پر صادق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا
کہ امانت دنیا ہے اٹھ جائے گی ، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں
فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے ، وہ امانت دار ہے ۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہوجا کیں
گے ، سب خائن ہوجا کیں گے ، اور اِتحا دُکا لوگ ہوں گے جوامانت کا پاس رکھنے والے
ہونگے ۔ ایک مؤمن کی خاصیت رہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔

# حضورصلي الله عليه وسلم كاامين مونا

نی کریم علیقہ نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں ''صادق'' اور'' امین'' کے لقب ے مشہور تھے، لینی آپ سے تھے،آپ کی زبان پر مجھی جھوٹ نہیں آتا تھا،آپ امانت دار تھے،جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو بورا مجروسہ ہوتا تھا کہ نی کریم علیہ اس امانت کاحق ادا کریں گے۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ ہے جمرت فرما ہے تھے ،اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے،آپ کے خلاف قل کے منصوبے بنائے جارہے تھے،اس حالت میں رات کے وقت آپ کواہے شرمکه مرمدے نکانا برا۔ اس و قت مجمی آپ کو بیاکر تھی کہ میرے یاس لوگوں کی جوامانتیں رکھیں ہوئیں ہیں ،ان کو اگر پہنچاؤں گا توبیدراز کھل جائے گا کہ میں یہاں ہے جار ہا ہوں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوساری امانتیں سپرد فرمائیں، اور ان کو اینے بسر پر لٹایا، اوران سے فرمایا کہ میں جارہا ہوں، تم بیامانتی ان کے مالکوں تک پہنچاؤ،اور جباس کام سے فارغ ہوجاؤ تو پھر بجرت کرکے مدینه منوره آ جانا۔ اور وہ اہانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکہ کا فروں کی سمجھی تھیں ، وہ کا فرجو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جوآپ کے ساتھ دشنی کا معاملہ کررہے تھے، ان کی

امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا انظام فرمایا۔

### غزوه خيبر كاايك واقعه

غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم علیہ نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر بیں یہودی آباد سے، اور ان کی خصلت شروع ہی ہے سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، اور خیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نبی کریم علیہ نے نبان کی سازشوں ہے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبرشہر کا محاصرہ نبی کیا۔ پیشہر کی قلعوں پر مشمل تھا، یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے، اور نبی کریم علیہ کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود جروابا

جب محاصرے کو چند دن گرر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں میں اسود' آتا ہے۔ جولوگوں کی بکریاں پڑایا کرتا تھا۔ وہ بکریوں کو پڑانے کی خاطر قلعے ہے باہر لکلا ، باہر نکل کراس نے دیکھا کہ بی کریم علیہ کالشکر محاصرہ کئے ہوئے ہے ، اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جاکر دیکھوں کہ بیکون لوگ ہیں؟ اور کیاان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لشکر کے قریب آگیا۔ اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے ، البتہ نی کریم اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ کے رسول ہیں۔ اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چرواہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ

سکتے؟ چرواہے نے پوچھا کدان کامحل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کدان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ سامنے بھور کے پتوں کا چھتر ہے، اس کے اندروہ تشریف فرما ہیں، جاؤ، اور جاکران سے ال اور اس چروا ہے نے کہا کہ میں جاکر بادشاہ سے ال اور) میں تو ایک غلام آدمی ہوں، سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بحریاں چراتا ہوں، میں کی بادشاہ سے کیے ال سکتا ہوں؟ وصحابہ کرام شنے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم اللہ کوکی سے ملنے میں کوئی عارفیوں ہے جا ہے وہ کیسا بھی آدمی ہو۔

#### حضور سے مکالمہ

چنانچہ وہ چرواہا جرت کے عالم میں نبی کر پھرائی گئے کے خیے میں پہنے گیا، اور اندر جا کرسر کاردو عالم اللہ جاوہ جہاں آراکی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس چروا ہے نے حضور اقد س اللہ ہے۔ پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کر پھرائی ہے نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا پیغام کیکر آیا ہوں کہ اس کا کتات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے ، یہی میری بنیادی دعوت ہے، اس چروا ہے نے کہا کہ اگر میں اس وعوت کو قبول کر اوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کردوں تو میر اانجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اور سے موجودہ وزندگی تو عارض ہے، ناپائیوار ہے، ہرایک کو اس و نیا ہے ، اور مرنے کے بعد ایک واس و نیا ہے ، اور مرنے کے بعد جوزندگی ملے گی وہ دائی اور ابدی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ابدی زندگی میں بعد جوزندگی ملے گی وہ دائی اور ابدی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گ

### اوراسودمسلمان ہوگیا

پھر پڑواہے نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟ آپ مالی کے فرمایا کہ وہ شمھیں اپنا بھائی شمجھیں گے، اور شمھیں اپنا بھائی شمجھیں گے، اور شمھیں اپنا بھائی شمجھیں گے، اس پڑواہے نے خررت سے پوچھا کہ مجھے سینے سے لگا ئیں گے؟ جبکہ میں سیاہ فام آدمی ہوں، اور میرے سینے سے بد بواٹھ رہی ہے، اس حالت میں کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فرمارہ ہیں کہ یہ سلمان مجھے گلے لگائیں گے۔ حضورا قد س میں ہوگئے نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگرتم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہوتو اللہ تعالی تمھاری بد بوکو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے، اور تمھارے جبرے کی سیابی کوتا بنا کی میں تبدیل کر دیں گے، اور تمھارے جبرے کی سیابی کوتا بنا کی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پراتنا اثر ہوا کہ اس نے پوراکلمہ پڑھا ؛

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله"

اورایمان کے آیا۔

# پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضور اقدی اللہ ہے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں ، جو آپ تھم دیں گے اس کو بجالا وُں گا۔ لہٰذا اب آپ مجھے بتا میں کہ میں کیا کروں؟ رسول کریم اللہ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو گہ یہ بحریاں جوتم لیکر آئے ہو، یہ تبہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، تم اس معاہدے کے تحت یہ کریاں لائے ہو کہ تم ان کو پُر اوَ گے، اور پُر انے کے بعد ان کو واپس کرو گے۔

للہذا پہلا کام بیر کرو کہان بکریوں کو واپس لے جاؤ ، اور خیبر کے اندر لے جاکران کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

# سخت حالات میں امانت کی پاسداری

ذرااندازہ لگائے کہ حالتِ جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی بیضہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے، ساری دنیا کا یہی قانون ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کئی تھی، اور کھانے کی کی کا بیمالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے معلم نوں کے پاس کھانے کی کئی تھی ، اور کھانے کی کمی کا بیمالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام شنے مجبور ہو کر گدھے ذرج کرکے ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کوشش کی ، بعد میں حضور اقد س تھیا ہوئی دیکیں الٹی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ جنانچہ گدھے کے گوشت کی بیک جو کہ کہ وئی دیکیں الٹی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ش کس حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ پُر واہا ایک معاہدے کے تحت وہ بگریاں کرام ش کس حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ پُر واہا ایک معاہدے کے تحت وہ بگریاں کے کرآیا تھا، اس کے حضور اقد س تھے الیکن کے دایا کہ پہلے وہ بگریاں واپس کرو۔ اس کے بعد میرے یاس آنا۔

### تلوار کےسائے میں عبادت

چنانچدوہ پُرواہا قلعے کے اندرگیا، اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں، اور پھر حضور اقدی قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں، اور پھر حضور اقدی قلی کے خدمت میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت حال بیقی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کونماز کا حکم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کوروزے کا حکم دیتے۔ اور نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کو زکاۃ کا حکم

دیے ،ندج کاموسم تھا کہ اس ہے ج کرایا جاتا۔ حضوراقد کی ایک کاری وقت تو ایک عبادت ہورہی ہے ، جو کمواروں کے سائے میں انجام دی جارہی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ لہٰذا تم اس جہاد میں شامل ہوجا واس چروا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہوجا واس چروا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہوگیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مرجا وی ۔ اگر میں مرگیا تو میراکیا ہوگا؟ حضوراقد س ایک تو اللہ تعالی حضوراقد س ایک تو اللہ تعالی میں تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم شہید ہوگے تو اللہ تعالی تمہارے چرے کی سیابی کوسفیدی میں تبدیل فرما دیں گے ، اور تمہارے بدن کی بد بوکو خوشہو سے تبدیل کر دیں گے ۔ چنا نچہوہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہوگیا ، اور سلمانوں کی طرف سے لڑا ، اور شہید ہوگیا ۔

# جنت الفردوس ميں پہنچ گيا

جب غزوہ خیرختم ہواتور سول کر یم اللہ میدانِ جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر

نگلے ہوئے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرائم گا بجوم ہے، آپ قریب پہنچ اور پوچھا کیا

بات ہے؟ صحابہ کرائم نے عرض کیا کہ جولوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمیں

ایک لاش نظر آرہی ہے جوہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی، اس آ دی ہے ہم لوگ واقف

نہیں ہیں۔ اسلئے سب آپس میں رائے زنی کررہے ہیں کہ بیکون آ دی ہے؟ اور کس طرح

شہید ہوا ہے؟ حضو ملاقے نے فر مایا کہ مجھے دکھا ؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چرواہا تھا،

نہی کریم میں اللہ نے صحابہ نے فر مایا کہ تم اس کو نہیں پہچا نے، لیکن میں اس کو پہچانا ہوں۔

یوہ مختص ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بجدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بجدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بجدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نقائی نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نقائی نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نقائی نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اس تقائی نے اس کو سیدھا جنت الفردوں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھوری ہیں کہا

444

الله تبارک و تعالی نے اس کے جم کی سیابی کوسفیدی میں تبدیل فرمادیا ہے، اورا سکے جم کی بد بوکومنٹک وعزرے زیادہ حسین خشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔

# امانت كى اہميت كاانداز ەلگائيں

اب و کھے کہ بی کریم اللہ نے میں صاب جنگ میں جہاں میدان کا رزار کھا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانیں لینے کے لئے تیار ہیں۔ وہاں پر بھی نبی کریم اللہ نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں خیانت کرے، اور مسلمان ان بریوں پر بھنے کریم اللہ نے اپ بلدان بریوں کو واپس فرمایا، یہ ہامانت کی اہمیت اورا کی پاسداری۔ جس کو نبی کریم اللہ نے مبارک عمل سے تابت کیا، لہذا کی اہمیت اورا کی پاسداری۔ جس کو نبی کریم اللہ نے مبارک عمل سے تابت کیا، لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مؤمن کا کا منہیں۔ اس لئے صدیث شریف میں حضور ملائے نے فرمایا کہ تین چیزیں ایس ہیں کہ جب وہ کی شخص میں پائی جائیں تو وہ لیا منافق ہے، ایک یہ جب بات کرے تو جموث ہو لیے، اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے مرادر جب بات کرے تو جموث ہو گے، اور جب وعدہ کرے تو اس میں خیانت کرے کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ مؤمن نہیں کہلائے گا، بلکہ حسان تو سے، اللہ تعالی بم سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیق عطافر مائے، اور خیانت سے ہرمسلمان کو بچائے۔ آئیں

و آخر دعوانًا ان الحمد لله رب العلمين







مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

بسُم الله الرحمن الرحيم ط

# امانت كاوسيع

ٱلْحَهُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسُتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَـعُـوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْضِلً لَهُ وَ مَن يُصلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَن لَّا إِلَّهَ اللَّه وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ آشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوُلَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيراً أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللِّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ ٥ قَد اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ٥ أَلَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ

٥ وَ الَّـذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوْنَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ ٱيْــمَــانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَــمَنِ ابْتَغْى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْاَمَانَاتِهِمُ وَ عَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥

(سورة المؤمنون: اتا ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله رب العلمين

### تمهيد

بررگانِ محترم اور برادرانِ عزیز : سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کابیان کافی عرصہ سے چل رہا ہے، ان آیات بیں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی ان صفات کو بیان فر مایا ہے، جن پران کی صلاح و فلاح کا دارو مدار ہے، ان صفات میں سے اکثر کابیان پہلے ہو چکا ہے، گذشتہ جمعہ کو ''امانت'' کا بیان شروع کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو امانت کا پاس کرتا ہے، میں نے بیعوض کیا تھا کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بردا جرم اور کتنا بردا گناہ ہے۔ اور بہت کی امانتیں الی بیں جن کے بار ہے میں اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بید بھی امانت ہے، اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کردیتے ہیں، اور دل میں کی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا ختیجہ بیہ ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور سین خیار کی بھی تو تو بداور سین خوار ہی تیجہ بیہ ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور سین خوار کی بھی تو فین نہیں ہوتا، جس کا ختیجہ بیہ ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت نہیں ہوتا ۔

#### ہمارے ذہنوں میں امانت

چنانچہ عام طور ہے لوگ امانت کا جومطلب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کی شخص نے اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لاکررکھوادی، اورہم نے اس کو مفاظت ہے رکھ دی، اور اس چیز کوخود استعال نہیں کیا، اورکوئی گر برنہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بس امانت کا بہی مفہوم سمجھتے ہیں، بےشک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و صدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا مفہوم اس ہے کہیں زیاد وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندرآ جاتی ہیں۔

# بيزندگي اورجسم امانت ہيں

سب ہے پہلی چیز جوامانت کے اندرداخل ہے، وہ ہماری '' زندگی '' ہے،

یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے۔ ای طرح ہمارا پوراجہم سر ہے لیکر پاؤں تک بیابات

ہے، ہم ال جسم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے بیجہم جو ہمیں عطافر مایا ہے، اور یہ
اعضاء جو ہمیں عطافر مائے ہیں، یہ آگھیں جس ہے ہم ویکھتے ہیں، یہ کان جس ہم سنتے ہیں، یہ ناک جس ہے ہم سو تکھتے ہیں، یہ مناب جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس

سنتے ہیں، یہ ناک جس ہے ہم سو تکھتے ہیں، یہ مناب ہی کھاتے ہیں، یہ زبان جس

ہم بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی امانت ہیں، بتاؤ! کیا تم یہ اعضاء کہیں بازار سے

خرید کرلائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالی نے بغیر کی معاوضے کے اور بغیر کی محنت اور مشقت

کے پیدا ہونے کے وقت ہے ہمیں دید ہے ہیں، اور ہمیں یوز مادیا کہ ان اعضاء ہے اور

ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعال کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے۔ البت

# خودکشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجم اور بیاعضاء امانت ہیں، ای وجہ سے انسان کے لئے خودکشی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کوآل کردینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اسلئے کہ بیجان اور بیجم ہماری آئی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہتے کرتے، چاہاں کو تباہ کرتے یا برباد کرتے یا آگ میں جلادیتے۔ لیکن چونکہ بیجان اور بیجم اللّٰہ کی امانت ہے، اسلئے بیہ امانت اللّٰہ کے بیرد کرنی ہے، لہذا جب اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا میں گے، اس وقت ہم جا میں گے، پہلے ہے خودکشی کرکے اپنی جان کوئم کرنا امانت میں خیانت ہے۔

#### YYY)

### اجازت کے باوجود قبل کی اجازت نہیں

یکی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہد ہے کہ میں تہمیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کا اللہ میرا پاؤں کا اللہ میں گردو، یا میں تہمیں اجازت دیدے، اورا شامپ پیپر پر لکھ دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے شخص کے لئے اس کی اس پیش کش کو قبول کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، البت اگر کوئی شخص دوسرے سے کہ یہ میرے پہیں تم لیلو، اور تم ان پیسوں کو جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ دہ پسیے لے لے اور جو چاہ کرے۔ لیکن جان لینے اور اعضاء کا شنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس سے بتہ چلا کہ یہ جم اور جان ہماں کہنا جس کی مالکہ جان کی امانت ہیں۔ اور جب امانت ہیں تو اس کواس کا میں استعمال کرنا ہے جس کی مالکہ اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بیجانا ہے جس سے مالکہ ناراض ہو، اور جو مالکہ کونا پہند ہو۔

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگی کے پیلحات جوگزر رہے ہیں،اس کا ایک ایک لمحداللہ تعالیٰ کی امانت ہے،ان لمحات کوا ہے کام میں صرف کرنا ہے جود نیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو،اگران کھات کواس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔

### قرآن کریم میں امانت

يبى وه امانت ہے جس كا ذكر الله تعالى في سورة احزاب كے آخرى ركوع ميں

فرمایا ہے:

إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَ الْاَرُضِ وَ الْجِبَالِ فَابَيُنَ اَنُ يَّحْمِلُنَهَا وَ اَشُفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ء إِنَّهُ كَانَ ظَلُوُماً جَهُوُلاً ه

(الاح:اب : ۲۲)

فرمایا که اس امانت کوہم نے آسانوں پراورز مین پراور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لوتو ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا کہ نہیں یہ ہمارے بس کا کامنہیں ہے، اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈرے، وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت بیتھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تمھیں عقل دیں گے، اور ہم تحصیں زندگی دیں گے، اور یہ عقل، گیا کہ ہم تمھیں بتادیں گے کہ فلاں کام بیس ہمیں اور ہم تمھیں بتادیں گے کہ فلاں کام میں اس زندگی کو خرج کرنا ہے، اور فلاں کام میں نہیں کرنا، اگرتم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور دائی عذاب ہوگا۔

#### آ سان،ز مین اور بہاڑ ڈر گئے

جب اس امانت کی پیش کش آسانوں پہی گئی کہتم بیامانت اٹھالوتو آسانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں، اگر بیامانت ہم نے لے لی تو پیتہ نہیں کہ اس کو سنجال سکیتو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم کے اینہیں۔ اور اگر نہ سنجال سکےتو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم کے مصحق ہوں گے، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گا اس لئے یہ بہتر ہے کہ نہمیں جنت ملے، اور نہ جہنم ملے، اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچہ آسانوں کہ نہمیں جنت ملے، اور نہ جہنم ملے، اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچہ آسانوں

نے انکار کردیا ۔

پھراس امانت کواللہ تعالی نے زمین پر پیش کیا کہ تو بہت بڑا اور تھوں کرہ ہے،
تیرے اندر پہاڑیں، سمندر ہیں، درخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم یہ
امانت لیلو، تو زمیں نے کہا کہ میں اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں
نے اٹھالی تو خدا جانے میراکیا حشر بے گا، لہذا اس نے بھی انکار کردیا۔

اس کے بعد پہاڑوں پراللہ تعالی نے اس امانت کو پیش کیا کہتم سخت جان ہو،اور لوگ سخت جان ہو،اور لوگ سخت جان ہو،اور لوگ سخت جان ہو نہوں نے بھی انکار کردیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے ، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پہنہیں کامیاب ہوں گے، یاناکام ہوں گے، اوراگر ناکام ہو نے تو ہمارے او پرمسیب آ جائے گی۔

#### انسان نے امانت قبول کر لی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہتم بیامانت اٹھالو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہاسال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں کو جمع فرمایا ، اور ہر روح ایک چھوٹی می چیوٹی کی شکل میں سامنے آئی ، اور اس وقت ان کے سامنے بیامانت بیش کی کہ آسان ، زمیں اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم بیا مانت لیتے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں ، جب انسان نے قبول کر لیا تو بیامانت اس کے پاس آئی۔

لبذابيزندگ امانت ب، يجهم امانت ب، بداعضاء امانت بين، اور عمر كاليك

ایک لمحدامانت ہے،اب جواس امانت کا پاس کرے وہ انسان دنیااور آخرت دونوں جگہ فلاح

یافتہ ہے، یکی دوامانت ہے جس کاذ کر قرآن کریم نے دوسری جگه فرمایا:

ياً يُهَاالُذِينَ آمَنُواالا تَخُونُوااللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمُ وَ اَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ه

(الانفال: ٢٤)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کروکہ تم نے اللہ تعالیٰ ہے امانت کی تھی، اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جوامانتیں تمھارے پاس موجود ہیں ان کوٹھیک ٹھیک استعال کرو۔ امانت کا سب سے پہلامفہوم ہیہے۔

ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرامفہوم اس کے علاوہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں جھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو
فرائض اس کے سپر د کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے۔ اور
جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے، ان اوقات کا ایک ایک
لحمہ امانت ہے ۔ لہذا جو فرائض اس کے سپر د کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک
ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتا ہی کررہا ہے،
اور امانت میں خیانت کررہا ہے۔

وه تنخواه حرام ہوگئی

مثلاً ایک شخص سرکاری وفتر میں ملازم ہے، اوراس کواس کام پرلگایا گیا ہے کہ

جب فلان کام کے لئے اوگ تھارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ بیکام اس کے ذمہ ایک فریفہ ہے جب کی وہ تخواہ لے رہا ہے، اب کو کی شخص اس کے پاس اس کام کے لئے آتا ہے، وہ اس کو کلا دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے، تا کہ بیتنگ آگر مجھے کچھر شوت دیدے۔ آج کے سرکاری دفتر اس بلاسے بھرے پڑے ہیں، آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہے وہ یہ بختنا ہے کہ جھ خض میرے پاس آرہا ہاس کی کھال اتارتا اوراس کا خون نچوڑ نامیرے لئے طال ہے۔ بیامانت میں خیانت ہے، اوروہ اس کام کی جو تخواہ لیتا تو وہ تخواہ اس کے حلال ہوتی۔ اگروہ اپنے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیتا، اور پر شخواہ لیتا تو وہ تخواہ اس کے لئے حلال ہوتی، اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جورشوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی، لیکن اس نے حلال تخواہ کو بھی حرام کردیا، اس لئے کہ اس نے اپنے فریضے کھی کھی کو بین دیا۔

#### ملازمت کےاوقات امانت ہیں

ای طرح ملازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ میں آٹھ (۸) گفٹے ڈیوٹی دونگا،
اب اگراس آٹھ (۸) گفٹے کی ڈیوٹی میں سے پچھ چوری کرگیا ،اور پچھ وقت اپنے ذاتی
کام میں استعمال کرلیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت
میں اس نے امانت میں خیانت کی ، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گفٹے اس کے پاس امانت
تھے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات
بک بچک، اب اگر اس وقت میں دوستوں سے باتیں شروع کردیں یہ امانت میں
خیانت ہے۔ اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لئے طال
نہیں۔

### يسينه لكلايانهيس؟

میں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو بیصدیث بہت یا درہتی ہے کہ مزدور کواس کی مزدوری پیدنے شک ہونے سے پہلے ادا کرو، مگر میں بیوض کرتا ہوں کہ بیجی تو دیکھو کہ پیدنے لگا بھی یانہیں؟ ہمیں پیدنے لگلے کی تو کوئی فکر میں بیوض کرتا ہوں کہ بیجی تو دیکھو کہ پیدنے لگا بھی یانہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت فکر نہیں ہے کہ جس کام میں میرا پیدنے لگلا چاہیے تھا وہ نگلا یانہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت کے حق دار بنے یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں دیکھتا، بس بیمطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری اوا کرو۔ بہر حال اینے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی، اور بیاو قات کا چرانا بیسب امانت میں خیات ہے، اور اس کے عوض جو پیلے مل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے پیٹ میں خیات ہے، اور اس کے عوض جو پیلے مل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے پیٹ میں آگے انگارے کھارہا ہے۔

#### خانقاه تفانه بھون كااصول

علیم الامت حفرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سر ای خانقاہ میں اور مدرسہ میں بیطریقہ تھا کہ استادوں کے لئے گھنٹے مقرر تھے کہ فلاں وقت میں وہ استاد آئے گا،اور فلاں کتاب پڑھائے گا،اور مدرسہ کی طرف کوئی قانون اور ضابطہ مقرر نہیں تھا، مگر ہر شخص کا مزان بنادیا گیا تھا۔اس لئے جب کوئی استاد تا خیرے آتا تو وہ رجس پرنوٹ لکھ دیتا کہ آج میں اتنی تاخیر سے آیا، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملاقات کے لئے آگیا،او اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی دیکے کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ بید دوست اس وقت آیا، اور اس وقت والیس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا، اور جب شخواہ والیس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا، اور جب شخواہ والیس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا، اور جب شخواہ والیس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا، اور جب شخواہ والیس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا، اور جب شخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوارا پیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا

کہ ہم سے اس ماہ میں یہ کوتا ہی ہوئی ہے ، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں ٹرچ کردیا تھا، لہذا اتنے وقت کی تنخواہ ہماری کاٹ لی جائے ۔ اس طرح ہراستاد مہینے کے ختم پر درخواست دیکراپنی تنخواہ کٹوا تا تھا۔

### تنخواه کاٹنے کی درخواست

الحمد للد، ہم نے دارالعلوم میں بھی پیطریقہ رکھا ہوا ہے، اورصدر ہے لیکر چرای
تک ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعمال
ہوا ہے، اس کی شخواہ کوادیتے ہیں۔ آج کے دور میں شخواہ بڑھانے کی مثالیں تو بہت ملیس
گی ، لیکن کوئی درخواست آپ نے ایک نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے بیدرخواست دی
ہوکہ میں نے ملازمت کے اوقات کے دوران اتن دیرا پناذاتی کام کرلیا تھا، لہذا میری اتن
شخواہ کا اللہ کو کیکہ دہ حرام ہے، وہ میرے لئے حلال نہیں۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں۔
تنخواہ کا اللہ کو صحیحہ است میں میں میں میں اس کا کسی کو خیال نہیں۔

# اینے فرائض صحیح طور پرانجام دو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ نعرہ تو لگایا جاتا ہے کہ ہماراحق ہمیں پورا ملنا چاہیے، لیکن ہم اپنا فریضہ پورااداکریں، اور ہمارے ذمہ جو واجبات ہیں ان کو اداکریں، اس کی کی کو فکر نہیں ۔ قر آن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم خض اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے، جب ہر انسان اپنے فرائض صحیح طور پر بجالائے گاتو دوسروں کے حقوق خود بخو دادا ہو جائیں گے۔ بہر حال، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے، اور اس کے نتیج میں اچھی خاصی حلال ملازمت کی آمدنی کو حرام بنالیتے ہیں۔ اگر یہی سرکاری ملازم صحیح وقت پر آئے، اور شام کو صحیح وقت پر جائے، اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر بجالائے، اور دل میں یہ نیت اور شام کو صحیح وقت پر جائے، اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر بجالائے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ ایش آپ کی مخلوق کی خدمت کے لئے یہاں بیٹھا ہوں، چونکہ اپنا پیٹ

اورا پنی ہوئی بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے تخواہ ضروری ہے اس وجہ ہے تبخواہ لیتا ہوں ، لیکن میری نیت ہد ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں ، تو اس صورت میں بد پورے آٹھ (۸) گھنٹے اس کیلئے عبادت اورا جروثو اب کا باعث بن جا کیں گے، اور تخواہ بھی حلال ہوگ ۔ لیکن اگر اوقات کی چوری کرلی ، یا اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے حلال آ مدنی کو حرام بنالیا، اس تخواہ کو آگ کے انگارے بنا لئے۔

### حلال اورحرام میں فرق ہے

آج ان پیسوں میں فرق نظر نہیں آرہاہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آرہے ہیں، لیکن جب یہ ہماری ظاہری آئکھیں بند ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیٹی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ بیحرام آمدنی جو لے کرآیا تھاوہ آگ کے انگارے شخے، جووہ اپنے پیٹ میں مجررہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتَمَى ظُلُماًإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُن نَاراً ه

(النباء: ١٠)

یعن جو جوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب میں بہتلاہے، کسی کوسکون نہیں ہے، کسی کو چین نہیں ہے، کسی کو آرام نہیں ہے، کسی کا سندھل نہیں ہوتا، ہرایک انسان بھاگ دوڑ میں بہتلاہے، بیسب اس لئے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اس قوم کی گھٹی میں پڑگئی ہے، اور جس قوم کو حلال اور حرام کی پرواہ باقی ندرہی ہو، وہ فلاح کہاں سے پائے گی ، قرآن کریم کا فرمان بیہ ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جوامانتوں کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔

#### عاریت کی چیزامانت ہے

امانت کی ایک اہم تتم ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز آپ کے پاس عاریتا آگئ ہے، "عاریت" کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی ہے کوئی چیز استعال کے لئے لے لینا ،مثلاً کوئی كتاب دوسرے سے پڑھنے كے لئے لے لى، يا دوسرے كا قلم لے ليا، يا گاڑى ليلى ، يہ چزیں امانت ہیں، لہذا پہلی بات تواس میں یہ ہے کہ جب ضرورت بوری ہوجائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کواس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، آج لوگ اس کی برواہ نہیں كرتے ، چنانچەايك چيز وقتى ضرورت كے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لىتھى ،اب ضرورت ختم ہوگئی ،لیکن وہ چیزآب کے پاس کے پاس بڑی ہوئی ہے، واپس پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔اوراصل مالک بعض اوقات ما تکتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے مانگا تواس کو برا گلے گا، کین اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل برایک تشویش ہے کہ میری بے چزفلاں کے پاس ہے،اورآپ نے بے پروائی میں وہ چیز ڈال رکھی ہے،تو جتنی دیروہ چیزاس کے مالک کی خوش دلی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی ، اتنی دیر آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب ٌاورامانت كي فكر

میرے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سر ف ، جب آخری عمر میں بہت زیادہ یار ہوگئے تھے، اور صاحب فراش ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف تھی ، چار پائی ہے اٹھ کر چلنا مشکل ہوتا تھا ، اس لئے اپنی چار پائی پر ہی سارا کام انجام دیتے تھے ، کھانے سے فارغ ، وتے تو ہمیں حکم دیتے تھے ، کھانے سے فارغ ، وتے تو ہمیں حکم

دیے کہ یہ برتن فورا باور چی خانے میں پہنچادو بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے میں پجھ تاخیر ہوجاتی تو ناراض ہوجاتے۔ای طرح کوئی دوسری چیز دوسرے کمرے سے اس کمرے میں آجاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراوالیسی کا حکم دوسے کمرے سے اس کمرے میں آجاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراوالیسی کا حکم دیے کہ اس کواپنی جگدر کھ دو۔ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت! بیسب آخر گھر ہی کی چیزیں ہیں اگران چیزوں کواپنی جگدر کھنے میں تھوڑی تاخیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ تاخیر کی وجہ سے استے پریشان کیوں ہوجاتے ہیں؟

اس وقت جوجواب دیاس سے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ والے کتنی دور کی بات
سوچتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اصل بات ہے ہے کہ بیس نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ دیا
ہے کہ جتنی اشیاء اس کمرے میں ہیں، وہ صرف میری ملکیت ہیں، اور باقی گھر کی ساری
اشیاء میں اپنی اہلیہ کی ملکیت کرچکا ہوں، وہ میری ملکیت میں نہیں ہیں، اب اگر کوئی چیز
باہر سے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور میرے پاس امانت ہے، اور امانت کا
حکم یہ ہے کہ اسے اس کے اصل مالک تک جلد از جلد پہنچاؤ۔

### موت كادهيان هروقت

دوسری بات میہ کہ اگر میرااس حالت میں انقال ہو جائے ،اور وہ چیز میرے
کمرے میں پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت نامے میں میں نے بیدلکھ دیا ہے کہ جو چیزیں
میرے کمرے میں ہیں ،وہ سب میری ملکیت ہیں ،تو اس وصیت کے اعتبار سے جو چیزیں
میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار ہو جا کیں گی ،اوراندیشہ ہے اس کے نتیج میں حقدار کا
حق فوت ہو جائے گا،اس وجہ سے میں بیرچا ہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے آئے وہ جلد از جلد اپنی

جگہ پر پہنے جائے۔۔۔۔اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا کیں۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں، جن کا شریعت نے تھم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لا پرواہی میں مبتلا ہیں، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں کسی بیچارے نے آپ کے پاس اپنے برتنوں میں کھانا بھیج دیا تھا ،اب آپ کھانا کھا کر فتم کر چکے، لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں،ان کو بجوانے کا کوئی اہتمام نہیں ،طلانکہ وہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس ٹوٹ جائے تواس کا وبال آپ کے ذمے ہوگا، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں جائے تواس کا وبال آپ کے ذمے ہوگا، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں

### دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات یہ ہے کہ اگر دوسرے کی چیز ہمارے استعال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، مالک نے جس کام کے لئے دی، اس کام میں استعال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف جوری چھپے استعال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی ، اور بڑا گناہ ہے، مثلاً کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعال کر لی تو نا جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعال کر لی تو نا جائز، جرام اور امانت میں خیانت ہے۔

### دفترى اشياء كااستعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ،ان کو دفتر کی طرف سے بہت ی چیزیں استعمال کرنا جائز کے لئے ملتی ہیں،اب دفتر کے قواعداور ضوابط کے تحت توان اشیاء کو استعمال کرنا جائز

ہے،اوراگران قواعد اورضوابط کے خلاف استعال کیا جائے تو بیر ام ہے،اورامانت میں خیانت ہے۔مثلاً دفتر کی طرف ہے آپ کو پین ملا ہے، پیڈ ملا ہے،لفا فے ملے ہیں، یا دفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے، یا دفتر کی طرف ہے آپ کوگاڑی ملی ہوئی ہے، یا موٹر سائنگل ملی ہوئی ہے۔اوراب ان چیزوں کے استعال کے بارے میں دفتر کے پچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد کے تحت ان اشیاء کو استعال کرنا کے تحت ان اشیاء کو استعال کرنا جائز ہے،ان قواعد ہے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو ایپ کی ذاتی کام میں استعال کرنا جائز ہے،ان قواعد ہے،اور اس کے نتیج میں خیانت کا عظیم گناہ انسان کے ذمے لازم آجا تا کرلیا تو خیانت ہے،اور اس کے نتیج میں خیانت کا عظیم گناہ انسان کے ذمے لازم آجا تا موجود ہے۔

#### دواؤن كاغلط استعال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ بھے ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا

بہت آسان کردیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہمارے پڑوی میں ایک صاحب ہیں وہ ہم پر بڑے مہربان ہیں،ان کواپ دفتر سے علاج
کی ہمولت ملی ہوئی ہے،وہ جو دواخریدتے ہیں،اس کا بل دفتر میں جمع کرادیتے ہیں، دفتر
والے وہ رقم ان کوادا کردیتے ہیں۔انہوں نے ہم سے کہددیا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی دوائی
خریدنی ہو،ہم خرید کربل مجھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر ہے تہمیں دیدیا
کروں گا،اس طرح تہمیں بیددوائیاں مفت مل جایا کریں گی۔

اب دیکھئے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے بیہ ہولت دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آ دمی بیار ہوجائے ،اوراس کے علاج پر جوخر چہآئے تو اس کا بل جمع کرادیں تو ان کودفتر سے پیمیال جائیں گے۔لیکن انہوں نے یہ تخاوت شروع کردی کہ اپنے پڑوسیوں

کواوراپنے دوستوں کواس میں شامل کرلیا، اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دغابازی اس

کے اندر موجود ہے، اور امانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جور قم تہہیں مل

ربی ہے وہ امانت ہے، جہاں استعال کرنے کی اجازت ہے بس وہیں پر استعال کرنا آپ

کے لئے طلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے، وہ صاحب یہ بچھر ہے ہیں کہ ہم نیکی کررہے
ہیں دوسروں کے ساتھ، کیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیج میں آخرت

میں گردن پکڑی جائے گی۔

### حرّام آمدنی کاذر بعه

یہ تو صرف خاوت کی صد تک بات تھی ، جب کہ بہت سے لوگوں نے اس کوآ مدنی کا ذریعہ بنارکھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہددیا کہتم دواخرید کربل ہمیں دیدوجو پیمے ملیں گے ،

اس میں سے آ دھے تہارے ، آ دھے ہمارے ۔ آج امانت کا لحاظ ندر کھنے کے نتیج میں معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اور یہ جودن رات مصبتیں ، پریشانیاں ، یماریاں اور دشمنوں کے جملے ،

معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اور یہ جودن رات مصبتیں ، پریشانیاں ، یماریاں اور دشمنوں کے جملے ،

بدامنیاں اور قبل و غارت گری کا بازارگرم ہے ، یہ سب کیوں نہ ہو ، جبکہ ہم نے اپنے آپ کوان کاموں کے لئے منتخب کرلیا ہے جو کا فروں کے تھے ، ان کا فروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیانت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عروج دیدیا۔ اور ہم نے قرآن کریم کی ہدایات کوڑک کردیا ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پست اور ذکیل ہور ہے ہیں۔

# باطل مٹنے کے لئے آیا ہے

مير \_ والد ماجدقدس اللدسر أ ايك بوى خوب صورت بات فرمايا كرتے تھے، جو

(Yra)

ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں، قرآن کریم توبیہ کہتا ہے کہ

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقاً

( بني اسرآ ئيل : ٨١ )

یعنی باطل تو د ہے کے لئے اور مٹنے کے لئے آیا ہے، ابھرنے کے لئے نہیں آیا، لیکن اگر کسی باطل قوم کوتم دیکھیو کہ وہ دنیا کے اندرا بھررہی ہے اور ترقی کررہی ہے توسمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل میں ابھرنے کا دم نہیں تھا۔

### حق صفات نے ابھار دیاہے

لہذا ہے ہارے دشمن جن کو ہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں، چاہوہ امریکہ ہو، یا برطانیہ ہو، انہوں نے دنیا کے اندر جومقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ کچھ حق کی صفات ان کے ساتھ لگ گئ ہیں، جوانہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاملوں ہیں امانت داری ہے، اور خیانت سے حتی الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں، وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے دھو کہ باز پڑے ہوئے ہیں، کیان عام طور پر آپس کے معاملات میں انہوں نے امانت اور دیانت کو اپنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بیقانون بنایا ہے کہ جو محق صحیح راستہ اختیار کرے گئا، اللہ تعالی اسے دنیا ہی عروج دیں گے، آخرت میں اگر چہان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کین کی اللہ تعالی اسے دنیا ہی اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ بیہ دنیا ہے اندر ذیل ہور ہے ہیں۔

# مجلس کی با تیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف بی کریم علی نے وضاحت کے ساتھ توجہ ولائی، چنانچ آپ نے فرمایا '' اَلُمَ جَالِسُ بِاالْا مَانَةِ '' یعنی انسانوں کی مجلوں میں کہی گئی بات بھی ''امانت ''ہے ، مثلاً دو چارآ دمی بیٹے ہوئے تھے ، ان میں ہے کی ایک نے کوئی بات کہی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بات کو کہیں اور جا کرنقل کردیں ، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ سے نکل کرآپ کے کان میں پڑی ہے ، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے ، لہذا اگر وہ بات کی اور سے بیان کرنی ہے جو پہلے اس سے اجازت او کہ میں تمھاری ہے بات فلاں سے نقل کرنا چاہتا ہوں ، آپ کی اجازت ہے بیٹیں؟اس کی اجازت کے بغیراس بات کو کہیں اور جاکر بیان کرنا امانت میں خیانت ہے۔

## راز کی بات امانت ہے

ای طرح کی نے آپ کواپنے رازی کوئی بات کہددی ،اور ساتھ میں یہ بھی کہددیا کہ
اس کواپنی حد تک رکھنا ،تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو ،اس بات کو کہیں اور جا کرنقل کرنا یہ
رسول الشعافیہ کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے ۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے
اگر دوسرے کے رازی کوئی بات معلوم ہوگئ تو اب اس کو ساری دنیا میں گاتے پھر رہے
ہیں ، یہ سب امانت میں خیانت کے اندرداخل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گہری نظرے دیکھوتو انسان کا اپناو جودبھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہجم سر

ے کیکر پاؤں تک ہماری ملکیت نہیں ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے استعال کے لئے ہمیں دیا ہوا ہوا ہے ، یہ ہمارے ہاتھ ، یہ ہمارے پاؤں ، یہ ہماری آئکھیں ، یہ ہمارے کان کیا ہم ان کو کہیں بازارے خرید کرلائے تھے؟ یا خودہم نے بنائے تھے؟ بلکہ یہ سب اللہ جل جلاا کے عطا ہے ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دیے ہیں ۔ یہ آئکھیں بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت بیں ، ہمارے کان کو اللہ بیں ، ہمارے پاؤں بھی امانت ، ہمارے کان کو اللہ بیں ، ہمارے کان کو اللہ بیں ، ہمارے پاؤں بھی امانت ، ہمارے پاؤں بھی امانت ، ہمارے پاؤں بھی امانت ، ہمارے کا کو اللہ بیں ہمارے پاؤں بھی امانت ، ہمارے پاؤں بھی امانت میں خیانت ہوگی۔

### آنکھ کی خیانت

مثلاً اگرآ کھے ان چیزوں کود یکھا جارہا ہے جواللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں،
اور نامحرم پرلڈت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جارہی ہے،الی فلمیں دیکھی جارہی ہیں جن کا
د کھنا حرام ہے، تو بیآ کھاللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور معصیت میں استعال ہورہی ہے۔اللہ تعالیٰ
نے تو بیآ کھتہ ہیں اس لئے دی تھی کہتم اس سے نفع اٹھاؤ، دنیا کے حسین مناظر اس کے
ذریعے دیکھو،اس کے ذریعے اپنی بچوں کود کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنے والدین کو
د کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنی بھائی، بہن اور دوست احباب کود کھے کرخوش ہو،اوراس
کے ذریعے دنیا کے کام چلاؤ کیکن تم نے اس آ نکھ کو فیاد میں استعال کرلیا ،گناہ اور
معصیت میں استعال کرلیا۔تو بیاللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

### كان اور ہاتھ كى خيانت

میکان تمہیں اس لئے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی ہاتیں سنو، انجھی ہاتیں بھی سنو، انجس سننے سے تمہیں روکا ہاتیں مجمی سنو، اور تفریح کی ہاتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی ہاتیں سننے سے تمہیں روکا گیا تھا۔لیکن تم نے اس کان کومعصیت کی ہاتیں سننے میں استعال کیا، بیاللہ تعالی کی امانت

میں خیانت ہو گی۔

یہ ہاتھ اللہ تعالی نے اس لئے دیے تھے تا کہتم اس کے ذریعے جائز مقاصد کاصل کرسکو، کماؤ، محنت کرو، جدو جہد کرو لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالی کے سواکسی اور کے سامنے پھیلا دیے ، جہیاں پھیلا ناتمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعال ہے، جوامانت میں خیانت ہے ۔ یا ان ہاتھوں سے ایسی چیز پکڑلی جس کا پکڑنا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہا مانت میں خیانت ہے۔

### چراغ سے چراغ جلتا ہے

ہرانسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، لوگ کیا کررہے ہیں، ان کود کھے کرمیں بھی ان جیسا بن جاؤں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اگر ہرانسان کے دل میں ضمیر کی شخص روثن ہوجائے ، تقوے کی شخص روثن ہوجائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ایک آ دمی کے دل میں بیا اموجائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی سقت یہ ہے کہ ایک ہے۔ اگر ایک آ دمی کے دل میں بیا احساس بیدا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی سقت یہ ہے کہ ایک چراغ ہے دوسرا چراغ جاتا ہے، اور اس طرح ماحول جراغ ہے دوسرا چراغ جاتا ہے، اور اس طرح ماحول میں اجالا ہوجاتا ہے، لہذا ہر انسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے، بین نہ جب کہ ساری دنیا ایک طرف جارہی ہے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوا ہے وہ ا کیے ہی انسان سے ہوا ہے، پینمبر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کیکن جب کام شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔

میں تو تنہا ہی چلا تھا جائبِ منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے ، ادر قافلہ بنتا گیا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان ہا توں پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،اورامائتوں کا پاس رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بِسُمِ الله الَّهِ الَّهِ حَمْنِ الَّهِ حِيْمِ ط

## عهداوروعده کی اہمیت

أَمَّا بَعُدُ ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْوَكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْوَكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْوَكِمِ مُ الْعَلَوْنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَ الْعَلَوُنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَ الْعَلَوُنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَوْنَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلَيْمِ وَ عَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَاعُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلَوْنَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعِلْمُ وَاعْمُومِهُ وَاعْمُومِهُ وَاعْمُ الْعَلَامِهُ مُ وَاعْمُومُ وَاعْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِهُ مَنْ الْعَلَيْمِ الْعُلُولَ ١ اللّذِيْنَ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمِ الْعِلْمُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْع

(سورةالمؤمنون ا تا ۸)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين\_ \* \* تمهميد

بزرگانِ محتر مادر برادرانِ عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلادت کیں،ان کی تشری کا سلسلہ کافی عرصہ ہے چل رہا ہے،ادرہم اس آیت کریمہ تک پنچے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ''و الَّذِینَ هُمْ لِاَ مَانَاتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَاعُونَ '' یدوہ لوگ ہیں جواپی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں،اوراپ عہد کا پاس کرتے ہیں،امانتوں کی رعایتوں ہے متعلق میں نے گذشتہ دوجمعوں میں قدر سے نفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان کی تھیں کہ امانت میں کیا کیا چیزیں وافل ہوتی ہیں،اورامانت میں خیانت کرنا،اورامانت کا پاس نہ رکھنے کی کیا کیا صور تیں ہمارے معاشرے میں دائے ہو چکی ہیں،اوران سب سے نبخے کی ضرورت ہے۔

## قرآن وحديث ميںعهد

دوسری چیز جواس آیت کریمدیل بیان کی گئی ہے، وہ ''عہد کالحاظ ''رکھنا، یعنی مؤمن کا کام بہ ہے کہ وہ جوعہد کرلیتا ہے یا جووعدہ کرلیتا ہے وہ اس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا لحاظ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔ قر آن کریم کی بہت ی آیات میں اللہ تعالی نے ''وعدہ'' اور ''عہد'' کی پاسداری کا تکم دیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا :
وَاوَ فُو ابالُعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ کَانَ مَسْنُو لا اُ

( بن اسرائل : ۳۴ )

یعنی جوعبد کرواس کو پورا کرو ، کیونکہ اس عبد کے بارے میں تم ہے آخرت میں سوال ہوگا۔

كة تم في الله وعده كيا تها، اس كو بوراكيا يانهيس كيا؟ فلال عهد كيا تها، بوراكيا يانهيس كيا؟ دوسرى جگدالله تعالى في فرمايا:

" يَأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا آوُفُوا بِالْعُقُودِ "

(1:0241)

اے ایمان والو ! تم آپس میس کی کے ساتھ عہد و پیان باندھ لوتو اس کو پورا کرو۔ بہر حال ؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے ، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عہد شکی نہیں کرتا ، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیق کا ارشاد ہے :

"اذا حدث كذب و اذاا وعد احلف و اذا اؤتمن خان "
منافق كى تين علامتيں ہيں، جب بات كرے تو جھوٹ بولے،
جب وعدہ كرے تو وعدے كى خلاف ورزى كرے، اور جب
السكے پاس كوئى امانت ركھوائى جائے تواس ميں كيانت كرے۔
(بخارى، كتاب الا يمان، باب علامات المنافق)

وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو

اس سے معلوم ہوا کہ اُن تینوں میں سے کوئی کام بھی مؤمن کا کام نہیں ہسلمان کا کام نہیں ہسلمان کا کام نہیں کہ وہ جھوٹ بولے ، یا وعدہ خلافی کرے ، یا امانت میں خیانت کرے ۔ آ دی وعدہ کرنے سے پہلے سومر تبہ سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کرسکوں گایانہیں ، وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب سوچ سمجھ کرمشورہ کرے تمام نتائج کوسامنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب سوچ سمجھ کرمشورہ کرے تمام نتائج کوسامنے

ر کھنے کے بعد جب ایک وعدہ کرلیا تو اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جوشر بعت نے جائز قرار دی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی حقیقی عذر پیش آگیا ،اور عذر کی حالت اللہ تعالیٰ نے مشتیٰ فر مائی ہے، اس صورت میں دوسرے آدمی کو بتادے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے پچھ عذر پیش آگیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہوں۔

#### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کسی سے وعدہ کرلیا کہ میں کل تمہار سے گھر آؤں گا ،اور ارادہ بھی تھا کہ کل اس کے گھر جائیں گے ،کین بعد میں تم بیار ہوگئے ، یا گھر میں کوئی اور بیار ہوگیا ،اور اس کی دیکھ بھال کے لئے اس کے پاس رہنا ضروری ہے،اور جانا ممکن نہیں ہے، تو یہ ایک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہ کر ہے تو شریعت میں اس کی سیایک عذر ہے اور اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں ۔البتہ اس صورت میں حتی الا مکان اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ سامنے والے کوایسے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کسی البحن اور پریثانی میں مبتلا نہ ہو ۔ بہر حال ؛ وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے ، اور وعدے کی ظلاف ورزی کو حضورا قدس تا ہے نے نفاق کی علامت قرار دی ہے۔

#### ايك صحاني كاواقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدر سول کریم علی کے سامنے ایک سحابی کی علی کے سامنے ایک سحابی کی دیجے کو اپنے پاس بلیں آرہا تھا ، اور آنے سے انکار کررہا تھا ان سحابی نے اس بچے کو ترغیب دینے کے لئے یہ کہد دیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آوجاؤ ، ہم تہمیں ایک چیز دیں گے ، جب حضور اقدس علی کے نان کے یہ الفاظ نے

''کہ ہم تہمیں ایک چیز دیں گے' تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بناؤ تہماراواقعی اس نے کو چیز دینے کا ارادہ تھایا ویسے ہی بہلانے کے لئے آپ نے اس سے یہ کہد دیا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میر سے پاس ایک تھجورتھی ، اور میراارادہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو تھجورد بیدوں گا، آپ علیہ نے فر مایا کہ اگر واقعی تہمارا تھجور دینے کا ارادہ تھا، تب تو ٹھیک ہے ، لیکن اگر تمہارادل میں اس کو پچھو دینے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اس کو تھا، تب تو ٹھیک ہے ، لیکن اگر تہمارادل میں اس کو چھوری کے اس کو یہ کہد دیا کہ ہم مجمیس ایک چیز دیں گے تو یہ تہماری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔

## بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کریں

اور نے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دوہرانقصان ہے،ایک نقصان تو وعدہ خلافی کے گناہ کا ہے،اور دوسرانقصان ہے ہے کہ پہلے دن ہے، بی بچے کے ذہن میں آپ ہے بات ڈال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے مگر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں، بچہ کا ذہن ایسا صاف ہوتا ہے جیسے سادہ پھر،اس پر جو چیز نقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیز نقش ہوجاتی ہے۔ گویا کہ پہلے دن ہے آپ نے وعدہ خلافی کا نیج بچے کے ذہن میں بودیا،اب اگروہ بچہ آئندہ بھی بھی وعدہ خلافی کر ہے گا تو اس وعدہ خلافی وعدہ خلاف بنایا،اس لئے بچے کے ساتھ خاص طور پر کہ آپ نے اپنے طرزِ عمل سے اس کو وعدہ خلاف بنایا،اس لئے بچے کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچہ سے وعدہ کر ونہیں ،اگر وعدہ کروتو اس کو پورا کرو، تاکہ بیکے کو بیا حساس ہوکہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرو، تا سے کو بیا حاس کو بیا جاتا ہے۔

بي كاخلاق بكارن مين آب مجرم بي

جارے معاشرے بیں اس معاملے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے،

کہ بچ کوتعلیم دلانے کے لئے اچھے ہے اچھے اسکول میں داخل کردیا ، کین گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس سے اس بچ کا مزاج و نداق اس کے اخلاق و کردار خراب ہورہے ہیں۔ مثلاً آپ گھرسے با ہر کہیں جارہے ہیں، اور پچ ضد کررہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تمہارے لئے گا۔ اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تمہارے لئے آپ چز لے کرآتا ہوں۔ یہ کہ کرآپ چلے گئے، آپ نے اس بچ کو بہلاتو دیا، کین جو وعدہ آپ نے اس بچ کے ساتھ کیا تھا، وہ پورانہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلافی کے مجرم بنے، اس بچ کی تربیت خراب کرنے کے مراحی معاملات کرنے میں بہت احتیاط کرنی جا ہے۔ تب نے خراب کردیا ۔ لہذا بچ کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کرنی جا ہے۔

#### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے ہیں یہ بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک خض آپ کے گھر پر آپ

سے ملنے کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور بجے نے آکر آپ کواطلاع دی کہ فلال صاحب

آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں، یا فلال صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔

اب آپ کا ان صاحب ہے بات کرنے کو اور ملنے کو دل نہیں چاہ دہا ہے، اس لئے آپ نے

بجے ہے کہ دیا کہ جا دَان سے کہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ اب بچے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان

گھر پر موجود ہیں، کین میر سے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود بچھ سے کہ لوار ہے ہیں کہ

جا کر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہیں، تو آج جب آپ اس سے جھوٹ بلوا کیں گو تو کل جب وہ جھوٹ بولے کے مات کی جھوٹ بلوا کیں گو

علات پڑجائے گی تواس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ، دور آپ نے کوجھوٹ کی عادت پڑ جائے گی تواس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ، دور آپ نے اس نے کی زندگی تباہ کردی۔ اس لئے کہ جو آ دمی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اس پراعتا ذہیں کیا جا تا ، اس پر بھروس نہیں ہوتا۔ اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ضاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کوسچائی سکھائی جائے ، ان کوامانت داری سکھائی جائے ، ان کوامانت داری سکھائی جائے ، ان کوامانت داری سکھائی جائے ، ان کوامانت داری

#### حضور کا تین دن انتظار کرنا

روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اقد سے مطابقہ کاکئ خص کے ساتھ معاملہ ہوا، اور آپس میں بید طے ہوا کہ فلاں جگہ پرکل کو آپس میں ملاقات کریں گے۔ دن ، جگہ اور وقت سب طے ہوگیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کریم علیقے اس جگہ پر بہتے گئے ، اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہوگئے ، مگر وہ خص جس سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس جگہ نہیں آیا، انظار کرتے ہوئے گئی گھنے گزر گئے ، مگر وہ خص نہیں آیا، رسول کریم علیقے وہاں جگر نہیں آیا، انظار کرتے ہوئے گئی گھنے گزر گئے ، مگر وہ خص نہیں آیا، رسول کریم علیقے وہاں کھڑے رہے ، روایات میں آتا ہے کہ تین دن تک متواتر حضور اقدی علیقے نے اس محض کا انظار کیا، صرف ضرورت کے لئے گھر جاتے ، پھر والی اس جگہ آجاتے ۔ تین دن بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آکر مجھے تکلیف پہنچائی ۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لئے کہ کہیں اس وعدے پر نہ آکر مجھے تکلیف پہنچائی ۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لئے کہ کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہوجائے ، تین دن تک متواتر آپ نے وہاں انظار فر مایا۔

حضرت حذيفه كاابوجهل سے وعدہ

حضوراقدس علي في ايدايدون ونهما يا كهـدالله اكبرآج اس كي

نظیرنہیں پیش کی حاسکتی ۔حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہورصحالی ہیں ،اورحضور علیقہ کے راز دار ہیں ۔ جب بیادران کے دالد بمان رضی اللہ تعالی عند مسلمان ہوئے ، تو سلمان ہونے کے بعد حضورا قدس علیقہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ آرہے تھے۔راتے میں ان کی ملاقات ابوجہل اور اس کے لشکر ہے ہوگئی ،اس وقت ابوجہل اینے لشکر کے ساتھ حضور اقدس عظیم کے لئے کیلئے جارہا تھا، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملا قات ابوجہل ہے ہوئی تو اس نے بکڑلیا ،اور بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟انہوں نے بتایا کہ ہم حضورا قدس عظیمہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ جارہے ہیں ،ابوجہل نے کہا کہ پھرتو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے کہتم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو گے ، انہوں نے کہا کہ جمارا مقصدتو صرف حضور عظیفہ سے ملاقات اور زیارت ہے۔ہم جنگ میں حصنہیں لیں گے ۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کرصرف ملا قات کرو گے، کیکن جنگ میں حصنہیں لو گے ، انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنانچہ ابوجہل نے آپ کو حِيورُ ديا،آب جب حضوراتدس عَلِيهُ كي خدمت مين يهنيج،اس وقت حضوراقدس عَلِيهُ ایے سحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لئے مدیند منورہ سے روانہ ہو چکے تھے ، اور رات میں ملا قات ہوگئی۔

## حق اور باطل کا پہلامپیر که' غزوہ بدر''

اب اندازہ لگا یے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کامعرکہ (غزوہ بدر) ہورہا ہے۔ اور بیروہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے '' یوم الفرقان'' فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کردینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہورہا ہے جس میں جو شخص شامل ہوگیا۔ وہ ''بدری''کہلایا،اور صحابہ کرام میں ''بدری'' صحابہ کابہت او نچامقام ہے۔اور'' اسمائے بسدریسن " بطوروظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا کیں قبول فرماتے ہیں۔وہ "بسدریین" جن کے بارے میں بنی کریم علیہ نے یہ پیشن گوئی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر،جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ بخشش فرمادی، ایسامعرکہ ہونے والا ہے۔

#### گردن پرتلوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہرحال؛ جب حضوراقد س علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساراقصہ سنادیا کہ اس طرح راستے ہیں ہمیں اپوجہل نے پکڑلیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی ہیں حصہ نہیں لیں گے ،اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! بیہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے ، آپ اس ہیں تشریف لے جارہ ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس ہیں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کاتعلق ہے ، بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کاتعلق ہے ، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوارر کھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ ہیں حصہ نہیں لیس گے ،اوراگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے ،اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا ،لیکن آپ ہمیں اجازت دیدیں ۔کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیس ،اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔

( الاصابة ج ا ص ٢١٦)

تم وعدہ کر کے زبان دے کرآئے ہو

لیکن سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم نے جواب میں فر مایا کہنیں ،تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کرآئے ہو، اور ای شرط پرتمہیں رہا کیا گیا ہے کہتم وہاں جا کر محمد علی ہے کہ دیارت کروگے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصنہیں لوگے، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حصه لینے کی اجازت نہیں دیتا۔

یدوہ مواقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتنا
پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزار تاویلیس کر لیتا ، مثلاً بیتا ویل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وہ سے ول سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبر دکتی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا گیا تا ویلیس ہمارے ذہنوں میں آجا تیں۔ یاب تاویل کر لیتا کہ بی حالت عذر جاس کئے کتا کیا تا ویلیس ہمارے ذہنوں میں آجا تیں۔ یاب تاویل کر لیتا کہ بی حالت میں جاس کئے حصورا قدس علی ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جاس کئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف ۱۳۱۳ جبکہ وہاں ایک ایک آدمی کی ہزی قیمت ہے۔ اس کئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف ۱۳۱۳ خیر افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف ۱۹ اور کسی نے پھر اٹھا لیے ہیں، بی شکر ایک خیر سے سے سے کسی نے لاٹھی اٹھال ہے، کسی نے ڈ نڈے، اور کسی نے پھر اٹھا لیے ہیں، بی شکر ایک ہرا سلم سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدمی کی جان فیتی ہرا سلم سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدمی کی جان فیتی ہرا سطح سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدمی کی جان فیتی ہرا سے سے دری گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہور ہاہے، کوئی اقتد ارحاصل کرنے کے لئے نہیں ہور ہاہے۔ اور حق کو پامال کرکے کئے نہیں ہور ہاہے۔ اور حق کو پامال کرکے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا ارتکاب کرکے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے؟ پنہیں ہوسکتا۔ آج ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بے کار جارہی ہیں ، اور ساری کوششیں بے اللہ ہورہی ہیں۔ اسکی و جہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کریں، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں، ہمارے دل ود ماغ پر ہروقت پزاروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچ کہا جاتا ہے کہ

(444)

اس وقت مصلحت کا بیرتقاضہ ہے، چلو، شریعت کے اس حکم کونظر انداز کردو، اور بیکہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، بیکام کرلو۔

#### پیہےوعدہ کاایفاء

لیکن وہاں تو ایک ہی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ، نہ مال مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ نہا در کہلا نامقصود ہے ، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجا ئیں ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا جائے ، اس کو نبھا ؤ ، چنا نچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغز وہ بدرجیسی فضیلت ہے تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغز وہ بدرجیسی فضیلت ہے محروم رکھا گیا ، اس لئے کہ بید دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پرزبان دے کرآئے تھے۔ یہ صوعدہ کا ایفاء۔

#### حضرت معاويه رضى اللدتعالى عنه

اگرآج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسی مثالیں مثالیں مثالیں گے۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عندان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں ،اللہ تعالی بچائے۔ آمین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں ،اللہ تعالی بچائے۔ آمین ۔ لوگ ان کی شان میں گستا خیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ من لیجئے۔

## فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معاویدرضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے۔اس کئے روم کی حکومت سے ان کی ہروفت جنگ رہتی تھی۔ان کے ساتھ برسر پریکارر ہتے تھے۔اورروم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی ،اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرلیا ، اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسر ہے ہے جنگ نہیں کریں گے ، ابھی جنگ بندی کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فو جیس رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دوں ، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہواس وقت میں فوراً حملہ کر دوں ، اس لئے کہ دہنمن کے کہ دہنمن کے دہنمن موراً حملہ کر دوں ، اس لئے کہ دہنمن کے دہنمن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگ ۔ پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا ، اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا اور یہاں آنے میں وقت لگے گا۔ اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آ ورنہیں ہوگا ، اس لئے وہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ لہٰذا اگر میں اپنا لشکر سرحہ پر ذال دوں گا ، اور مدت ختم ہوتے تی فوراً حمد کر دور گا تو جد کی دفتے ہو صوبے گی ۔

## بیمعاہدے کی خلاف ورزی ہے

چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیس سرحد پر ڈال دیں ، اور فوج کا پچھے حصہ سرحد کے اندران کے علاقے میں ڈال دیا ، اور حملے کے لئے تیار ہوگئے ۔ اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا ، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لئکر کو پیش قدمی کا حکم دیدیا ، چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی توبہ چال بڑی کا میاب ثابت ہوئی ، اس لئے کہ وہ لوگ اس جملے کے لئے تیار نہیں تھے ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالشکر شہر کے شہر ، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جار ہا تھا ، اب فتح کے نشر کے اندر پورالشکر آگے بڑھتا جار ہا تھا کہ اچا تک دیکھا کہ چیچے ہے ایک گھوڑا سوار ورژ تا چلا آر ہا ہے ، اس کو دیکھر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انظار میں رک گئے دوڑ تا چلا آر ہا ہے ، اس کو دیکھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں رک گئے

کہ شاید بیامیرالمؤمنین کا کوئی نیا پیغام کے کرآیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کردیں:

"الله اكبر ، الله اكبر ، قفوا عباد الله قفوا عباد الله"
الله كبندو، تشهر جاؤ، الله كبندو، تشهر جاؤ، جب وه اور قريب آيا تو حضرت
معاويين و يكها كدوه عمروبن عبسه رضى الله تعالى عنه بين ، حضرت معاويد رضى الله تعالى عنه
في يوچها كه كيابات بي؟ انهول في فرمايا كه :

" وفاء لا غدر وفاء لا غدر "

مؤمن کاشیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں ، عہد شکی نہیں ، حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکی نہیں کی ہے۔ میں نے تو اس وقت جملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ، حضرت عمر و بن عبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ۔ لیکن آپ نے اپنی فو جیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال دیں ۔ اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور میں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس علی تھے کو یہ فرماتے ساہے کہ :

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلنه و لا يشدنه الى ان يمضى اجل له او ينبذ اليهم على سواء

( رَمْدَى ، كَتَابِ الجِهاد ، باب في الغدر ، صديث نبر ١٥٨٠ )

یعن جب تمہاراکی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تو اس وقت تک عہد نہ کھولے، اور نہ باندھے، ہیاں تک کہ اس کی مدت نہ گزرجائے۔ یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا سے اعلان کردے کہ ہم نے وہ عہد ختم کردیا، لہذامت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان

(P44)

کئے بغیران کے علاقے کے پاس لیجا کرفوجوں کوڈال دینا حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

سارامفتو حهملاقه واپس كرديا

اب آپ اندازہ لگا ہے کہ ایک فاتح کشر ہے، جو دخمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جارہا ہے،
اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے ۔ لیکن جب حضور اقد س
علیہ کا بیارشاد کان میں بڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذے لازم ہے۔ ای وقت
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھم دیدیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے ۔ وہ سب واپس کر دو
عزی نیچہ پوراعلاقہ واپس کردیا، اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آگے ۔ پوری دنیا کی تاری میں
کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتو حہ علاقہ اس
طرح واپس کردیا ہو۔ لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا پیشِ نظر نہیں تھا۔ کوئی
اقتہ اراورسلطنت مقصود نہیں تھی ۔ بلکہ مقصود اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی
کا تھم معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف
ورزی کا تھوڑا سا شائبہ بیدا ہور ہا تھا۔ اس لئے واپس لوٹ گئے۔ ۔ یہ ہوعدہ ، کہ جب
زبان سے بات نکل گئی ، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

حضرت فاروق اعظم اورمعامده

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جوعیسائی اور یہودی تھے، ان سے بیمعاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان ومال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ ادا کروگے۔ "جسزیة" ایک تیکس ہوتا ہے، جوغیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ

جب معاہدہ ہوگیا تو وہ لوگ ہرسال جزیدادا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معر کہ پیش آگیا ،جس کے بنتیج میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی کسی نے پیمشورہ دیا کہ اگرفوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیس بہت زیادہ ہیں اس لئے وہاں ہے ان کومحاذ پر بھیج دیا جائے ۔حضرت فاروق اعظم ؓ نے فرمایا کہ بیمشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے، اور فوجیس وہاں ہے اٹھا کرمحاذیر جمیح دو، کین اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ بیا کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہیں ۔ان سب کوایک جگہ جمع کرو،اوران ہے کہوکہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذ مدلیا تھا ،اور پیرمعاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے ،اوراس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہو کی تھی لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی نشر ورت پیش آگئی ہے،اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر کتے لہٰذااس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس کے اداکیا ہے، وہ ہم آپ واپس کررہے ہیں ،اوراس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں ہے لے جائیں گے۔اوراب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں ۔ پیمثالیں ہیں ،اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کرسکتی کہ کسی نے این مخالف ند بهب والول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔

بہر حال؛ مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ عبداور وعدے کی پابندی کرے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطافر مائے ،اور ہر طرح کی عہد شکنی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے،اس کی مزید تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ کوعرض کروں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العا لمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الرحمن الرحيم ط

# عهداوروعده كاوسيع مفهوم

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ وَاشْهَدُ اَنُ لَا إللهُ الله وَلَا الله وَحُدَهُ لَا مُضِلَّ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنُ لَا إلله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَن مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهِدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلًا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً صَلَيْها فَكَيْرِدً

أَمَّا بَعُدُ ! فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلاَتِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِينَ ٥ فَمَ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِينَ ٥ فَمَ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الْمِنْ ٥ الْمُونَ ٥ وَ الْمُنْ وَالْعَلَى الْمُعَلِقِيْمَ هُ وَعَهُدِهِمُ وَاعْمُونَ ٥ وَالْعُلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعُونَ ٥ وَ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيْمِ الْمُعَلِقِيْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَنْ ١٠ الْمُونَ ٥ الْمُونَ ٥ الْمُؤْنَ ٥ الْمُونَ ٥ الْعُلُونَ ٥ الْعَلَى الْعُونَ ٥ الْمُونَ ٥ الْعُلِيْمِ الْعُلِيْمِ الْعِلَى الْعُونَ ٥ الْعُلِيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُونَ ٥ الْعُلِيْمِ الْعُلِيْمِ الْعُلِيْمِ الْعُلِيْمِ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمِ الْعُلِيْمُ الْعُونَ ٥ الْمُؤْمِنَ الْعُونَ ١ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ ال

(سورةالمؤمنون ا تا ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين، تمهيير

بزرگانِ محتر م و برادرانِ عزیز ؟ گذشته جمعه کوسورة المؤمنون کی اس آیت کابیان کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ '' وَالَّـذِیْنَ هُمْ مُ لِاَ مَانَاتِهِمُ وَعَهٰدِهِمْ وَاعُونَ '' یعنی یہ وہ لوگ ہیں جواپی امانتوں اور عہد کاپاس کرتے ہیں ،اس کی رعایت رکھتے ہیں ۔قر آن کریم وصدیث شریف میں عہد اور وعدہ کی پابندی کی کتنی تاکید آئی ہے ،اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میں عہد اور وعدہ کی پابندی کی کتنی تاکید آئی ہے ،اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت میں اس کی کسی عظیم مثالیس قائم فرمائی ہیں ۔اس کے بارے میں پچھ روایات اور واقعات گذشتہ جمعہ کو عرض کئے تھے ۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں رہے ایک ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے ، جس کی طرف سے ہم لوگ بکٹر ت غفلت میں رہے ہیں ، یعنی بعض عہد ایسے ہیں جو ہم نے بائد ھے ہیں ، لیکن دن رات اس کی ظلاف ورزی کے مرتکب ہیں ، یعنی بعض عہد ایسے ہیں ۔اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔اور یہ خیال اور یہ خیال ہی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔اور ویہ ہیں ۔اور یہ خیال ہی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔اور ویہ ہیں ۔اور ویہ کی گور گور ہیں ہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہور ہے ہیں ۔اورکونی گور گور ہا ہے۔

ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال ہے ہے کہ جو کوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے،اوراس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا،اب اگر آپ کس ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں،اور درخواست دیتے ہوئے یہ کہد دیں کہ میں آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں، لیکن آپ کے قانون پرعمل نہیں کروں گا ، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جوآپ کوشہریت دینے پر تیار ہوجائے؟ لہذا جب
کوئی انسان کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملاً سی محاہدہ کرتا ہے کہ
میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا ، جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو
شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی ،
لیکن عملاً مید معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہذا شہری ہونے
کے نا طے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کریے ہیں۔

#### خلاف ِشریعت قانون کی مخالفت کریں

البت سلمان کا جوعہد ہوتا ہے، چاہوہ کی شخص ہے ہو، یا کی ادارے ہو، یا کومت ہے ہو۔ وہ ایک بنیادی عہد کا پابند ہوتا ہے، یہ بنیادی عہد وہ ہے جو ایک سلمان نے کلمہ شہادت " اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمداً رسول الله " پڑھتے ہوئے کیا، اس عہد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ما نتا ہوں، البذا اللہ تعالیٰ کے ہر تھم کی تعمیل کروں گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچار سول ما نتا ہوں، البذا آپ کے ہر تھم کی اطاعت کروں گا۔ دیسب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے مانت ہوں، البذا آپ کے ہر تھم کی اطاعت کروں گا۔ دیسب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے ہوسکتا ہے، البذا آگر اس کے بعد آپ کی عہد کرتے ہیں مثلاً کی تکومت سے یا کی موسکتا ہے، البذا آگر اس کے بعد آپ کی عہد کرتے ہیں مثلاً کی تکومت سے یا کی ادارے سے یا کی تحمیل ہو کئی عہد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ادارے سے یا کی تحقی اللہ کے کی قانون کے خلاف کا م کرنے پر مجور نہ کرے اس وقت تک میں اس کا اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ آگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجور کرتا ہے، تو اس قانون کی نافات واجب ہے۔

#### حضرت موسىٰ عليه السلام اور فرعون كاقانون

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ حضرت موی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مگا مار کرفتل کردیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قر آن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی علیہ السلام اس قبل پراستغفار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے:

لهم على ذنب (سورة الشعراء: ١٦٠)

لینی میرےاویران کا ایک گناہ ہےاور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے،حضرت موک<sup>ی</sup> علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے، اگر چہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیتل جان بوجھ کرنہیں کیا تھا ، بلکہ ایک مظلوم کی مد دفر مائی تھی اور پیہ انداز ہنیں تھا کہ ایک مگا مارنے سے وہ مرجائے گا،اس کئے پیھیقة گناہ نہیں تھا،اور حضرت موی علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا،لیکن چونکہ صورت گناہ کی سی تھی،اس لئے آپ نے اسے گناہ ہے تعبیر فر مایا،اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کومویٰ عليهالسلام نے قتل كيا تھا وہ تو كافر تھا،اور كافر بھى حربى تھا،لبذا اگراہے جان بوجھ كربھى قتل كريتے تواس حر بي كافر كوتل كرنے ميں كيا گناہ ہوا؟ حضرت والدصاحب قدس الله سر ہ فرمایا کرتے تھے کہ بیاس لئے گناہ ہوا کہ جب حضرت موکیٰ علیہالسلام ان کےشہر میں رہ رہے ہیں توعملا اس بات کا وعدہ کررکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین کی یابندی کریں گے،اوران کا قانون پیھا کہ کی گوتل کرنا جائز نہیں ،اس لئے حضرت مویٰ علیہ السلام نے جوَّقل کیا، وہ اس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لہذا ہر حکومت کا ہر شہری، جا ہے حکومت مسلمان ہو یاغیر مسلم حکومت ہو،عملاً اس بات کا دعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کسی گناہ برمجبور نہ کرے۔

#### ویزالیناایک معامدہ ہے

لیکن جو قانون مجھ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور نہیں کررہا ہے،

بلکہ کوئی ایسا تھم مجھ پر عائد کررہا ہے جس سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تواس قانون کی پابندی بحثیت اس ملک کے شہری ہونے کے مجھ پر واجب ہے، اس میں مسلمان ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کی غیر مسلم ملک کا ویزا لے کر وہاں جاتے ہیں۔ تو ویزا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک میں آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون مجھے کس آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون مجھے کسی گناہ پر مجبور نہیں کرے گا۔ یہ ایک عہد ہے جہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا ہے۔ اس ملک کے قانون کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگ۔ ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگ۔

#### اس وقت قانون توڑنے کاجوازتھا

آج ہمارے معاشرے میں یہ فضاعام ہوگئ ہے کہ قانون شکنی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، قانون کو علانیہ تو ڑا جاتا ہے، اوراس کو ہوئی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، یہ ذہنیت در حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اور دہاں انگریز کی حکومت تھی، اگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پرغاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، کے ۱۸۵ء کے موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہندوستان میں انگریز کی حکومت کے خلاف علاء کرام نے بیڈ تو کی بھی دیا کہ قانون تو ڑو ، کیونکہ انگریز کی حکومت ہیں ہے، اگر چہ بعض علاء اس فتوی کی مخالفت کرتے کے حکے ، بہر حال ؛ اس وقت قانون تو ڑنے کا ایک جواز تھا۔

#### اب قانون توڑنا جائز نہیں

لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد جب پاکتان بنا، توبیا یک معاہدے کے تحت وجود میں آیا، اس کا ایک دستوراور قانون ہے، اور پاکتان کے قانون پر بھی یہی تکم عاکد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے، اس لئے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

#### ٹریفک کے قانون کی پابندی

اب آپٹرینک کے قوانین کی لیجے۔ قانو نا بعض مقامات پرگاڑی کھڑی کرنا جائز
ہے، اور بعض مقامات پر نا جائز ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانو نا منع ہے وہاں گاڑی کھڑی

کر نے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ

آپ نے یے عہد کیا ہے کہ مین اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پرگاڑی کی رفتار
متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی چلا نے
متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی چلا نے
میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے
کی و جہسے شرعا بھی گناہ ہے۔ یا مثلاً سگنل بندتھا، گرآ پ سگنل تو ڈکرنکل گئے ، آپ اس کو
بڑی دلاوری اور بہادری مجھر ہے ہیں کہ ہم سگنل تو ڈکرنکل گئے ۔ لیکن یہ بھی در حقیقت گناہ
ہوئیوں کر دہا ہے، کہ آپ ایسے قانون کی خلاف ورزی کرد ہے ہیں جو ہمیں کی گناہ پر
مجور نہیں کر دہا ہے، بلکہ فلاح عامہ سے متعلق ایک قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا
معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اوراس آ یت کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے
سامنے خلاوت کی۔

#### ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا

ای طرح جب آپ دوسرے کی ملک میں ویزالے کرجاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ دیزے کی جو مدت ہے اس مدت تک میں وہاں تظہروں گا،اس کے بعد واپس آجاؤں گا۔اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں ۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ آپ یرلازم آرہاہے۔

آج ہماری پاکتانی قوم ساری دنیا میں بدنام ہے، لوگ پاکتانی کانام من کر پد کتے ہیں، پاکتانی پاستانی کانام من کر پد کتے ہیں، پاکتانی پاسپورٹ دکھے کرشک میں پڑجاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہید کیا دھوکہ دے رہا ہوگا۔اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے گئے ،اور وہاں جاکران کواس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ویزے کی مدحة تم ہو چکی ہے، پھر ذکیل وخوار ہوکر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کردیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔اس طرح دنیا کا بھی خمارہ اور آخرت میں عبد خمارہ اور آخرت میں عبد خمارہ اور آخرت میں عبد خمارہ ہور ہاہے۔

## ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل بیددلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں ہیں، وہ خود ظالم حکومتیں ہیں،رشوت خور ہیں، بدعنوان ہیں،مفاد پرست ہیں،اپنے مفاد کی خاطر پیسے لوٹ رہے ہیں،لہذاالی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خوب سمجھ لیجئے! جیسا کہ بچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوجہل سے کئے ہوئے معاہدے کا بھی احرّ ام کیا، کیا ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا ابوجہل سے بڑا کا فرکوئی ہوگا؟ لیکن وہ وعدہ جوحفرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد نے ابوجہل سے کیا تھا، اور ابوجہل نے زبردی ان سے وعدہ لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جمش خص سے آپ عہد کرر ہے ہیں وہ چاہے کا فربی کیوں ورزی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جمش خص سے آپ عہد کرر ہے ہیں وہ چاہے کا فربی کیوں نہو، چاہد وہ فاس ہو، برعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آپ نے اس سے عہد کیا ہے تو اب اس عہد کی پابندی آپ کے ذکے لازم ہوگا۔ ان کے ظلم اور ان کے فتی و فیورکا گناہ ان کے سرے، ان کی برعنوانیوں کا بدلہ اللہ تعالی ان کو آخرت میں دیں گے فیورکا گناہ ان کا اللہ جانے۔ ہم اس کی ، وہ جانیں ان کا اللہ جانے۔ ہم اس کی یابندی کریں۔

#### خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو

حدیث شریف میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### " و لا تخن من خانک "

دولفظوں کا جملہ ہے، کین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیساعظیم اور سنہرااصول ان دو
لفظوں میں بیان فرمادیا، فرمایا کہ جوتم سے خیانت کرے، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ
مت کرو، وہ اگر خیانت کر رہا ہے، وہ اگر دھوکہ باز ہے، وہ اگر بدعنوان ہے، اسکا بیہ مطلب
نہیں کہ تم بھی بدعنوانی شروع کردو، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عہدشکن
کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، لہذا حکومت چاہے گئی ہی بری کیوں نہ ہو، لیکن اگر آ پ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ
کرلیا ہے تواس معاہدے کی پابندی تمہارے اوپرلازم ہے۔

#### صلح حديبيكي ايك شرط

آپ نے ناہوگا کہ "صلح حدیبیہ" کے موقع پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ ہے ایک صلح نامہ کل حاسل خامہ کی ایک شرط بیقی کہ اگر مکہ کرمہ ہے کوئی شخص مسلمان ہوکر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پراس شخص کو واپس کرنا واجب ہوگا۔ اور اگرکوئی شخص مدینہ منورہ ہے مکہ کرمہ آجائے گا تو مکہ والوں پریہ واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ یہ ایک انتیازی قتم کی شرط تھی جومشر کین مکہ نے رکھی تھی ، لیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لیاظ ہے اس شرط کو بھی قبول کرلیا تھا، اس لئے کہ آپ واپن کہ عنے نے اس شرط کو بھی قبول کرلیا تھا، اس لئے کہ آپ جانے تھے کہ انشاء اللہ تعالی مدینہ منورہ سے تو کوئی شخص مرتد ہوکر مکہ مرمہ نہیں جائے گا، اس وجہ سے آپ نے پیشرط قبول کرئی تھی ، لیکن پیشرط کہ اگرکوئی شخص ، جرت کرے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ مکرمہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحتا آپ نے قبول فرمائی تھی۔

#### حضرت أبوجندل رضى الله تعالى عنه كي التجاء

ابھی سلح نامد کھا جارہا تھا،اورا بھی بات چیت ہورہی تھی کہ اس دوران حضرت ابوجندل رضی اللہ تعالی عنہ جوایک سحانی تھے،اور مکہ مکر مہ میں مسلمان ہو گئے تھے،اوران کا باپ کا فر تھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی و جہ سے ان کے پاؤں میں ہیڑیاں ڈال دی تھیں،اورروزاندان کو مارتا تھا، یہ بیچارے روزانداسلام کی خاطرا پ باپ کے ظلم وستم کا سامنا کرتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم حد یبیہ کے مقام پر آئے ہوئے جی ۔اور وہاں ان کا لشکر مظمرا ہوا ہے تو وہ کسی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ سے حد یبیہ پہنچ گئے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے جبکہ

"صدیبین" کامقام مکه مرمه سے دل میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہاں پہنچ ہوں گے۔ اور آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے، خدا کے لئے مجھے اس ظلم سے بچاہئے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔

#### ابوجندل كووايس كرناهوگا

وہ خض جس کے ساتھ معاہدہ ہور ہاتھا، وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اس شخص سے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شخص بہت ہم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت ویدو کہ میں اس شخص کوا ہے پاس رکھاوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آ ہاں کوا ہے پاس رکھیں گوت میں اس شخص کوا ہے پاس رکھیں گوت آ ہے ہیں رکھیں اس شخص کوا ہے کہ جو شخص بھی مکم کرمہ ہے آ ہے کہ پہلے غداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آ ہے نے عہد کرلیا ہے کہ جو شخص بھی مکم کمہ مکرمہ ہے آ ہے کہ پاس آ کے گا آ ہاں کو واپس کریں گے دصورا قدس علیا ہے کہ فرمایا کہ شخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی معاہدہ کمل فرمایا کہ بیٹس ہوا ہے، اس پر ابھی د شخط ہونا ہاتی ہے۔ اس لئے اس شخص کوتم چھوڑ دو۔ اس شخص بھی نہیں ہوا ہے، اس پر اس شخص کونہیں چھوڑ دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت نے کہا کہ میں کی قبت پر اس شخص کونہیں چھوڑ دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت نے کہا کہ میں کی قبت پر اس شخص کونہیں جو را کر م علیات کے خوش مشلمان ہے، کا فروں ہاتھوں خالم وستم کی چکی میں بہر رہا ہے، وہ حضور اکرم علیات کی خدمت میں حاضر ہوکر پناہ چا ہتا ظام وستم کی چکی میں بہر رہا ہے، وہ حضور اکرم علیات کے دیکن اس کو پناہ نہیں ماتی۔

میں معاہدہ کرچکا ہوں

چونکه معاہده ہو چکا تھا،اس لیے حضوراقدس سلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوجندل رضی

الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو جندل! میں نے تہمیں اپنی پاس رکھنے کی بہت کوشش کی اللہ تعالی عنہ معاہدہ کر چکا ہوں ،اور اس معاہدے کی وجہ سے مجبور ہوں ،اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تہمیں واپس جیجوں ۔انہوں نے فرمایا: یارسول اللہ آپ مجھے درندوں کے پاس واپس جیجیں گے؟ جو جس شام میرے ساتھ درندگی کا برتاؤ کرتے ہیں۔حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں ،اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے۔ میں چونکہ عہد کر چکا ہوں ،اس عہد کی پابندی کرنی ضروری ہے۔

### عهد کی پابندی کی مثال

آپانداز ولگائے،اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیانہ پیش کرسکے کہا لیے ستم رسیدہ خض کو واپس کردیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کردیے، جس کا لمباواقعہ ہے۔ بہر حال؛ میں بیعرض کر رہا تھا کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں کے ساتھ بھی عہد کی کس قدر پابندی فر مائی ۔ لہذا مسئلہ یہ بیس ہے کہ جس کے ساتھ بھی غہد کیا ہے، وہ کا فر ہے، یا فاسق ہے، یا بدعنوان ہے، یا رشوت خور ہے، جب ساتھ ہم نے عہد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایسے رشوت خور کر پیٹ حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عادل حکم ان لانے کی کوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے۔ کہاں تھی کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کی بیندی ضروری ہے۔ کہا ہے تو اس عہد کیا ہے تو اس عہد کیا ہے تو اس عہد کی بیندی ضروری ہے۔

#### جيسےاعمال ویسے حکمران

یا در کھے : ہم ہروقت یہ جو حکومت کا روٹا روتے رہتے ہیں ،اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد س لیس ۔ کاش کہ ہماری سمجھ میں آجائے ،اور ہمارے دل

میں اتر جائے۔آپ نے فرمایا:

" إِنَّمَا أَعُمَالُكُمُ عُمَّالُكُمُ "

یعنی تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہیں۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گوتو تمہارے حکام تمہارے حکمران بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حکام بھی خراب ہوں گے، الله تعالی کی سنت یہی ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی معاشرت، اپنا افلاق کودین کے مطابق کرلیس تو میں دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ یہ کر بہف اور بعنوان اور خطا کار حکمران جو ہم پر مسلط ہورہے ہیں، انشاء الله تم انشاء الله ، الله تعالی ہمیں ان کی جگہ عادل حکمران عطا فرما کیں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے جھے کا کام کریں اور پھر الله تعالی سے مائیس، الله تعالی ضرور فضل فرما کیں گے۔ الله تعالی اپنے فضل و کرم سے پھر الله تعالی سے عہد کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کے، اور ان آیات کر یمہ میں ماری فلاح کے جوطریقے بتائے گئے ہیں، الله تعالی ان کو ماری زندگیوں کے اندر پوست فرمادے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

00000

مقام خطاب اجامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بسُم الله الرحمين الرحيم ط

## نماز كي حفاظت ليجيح

أَمَّا بَعُدُ ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَكُوةِ فَعِلُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَكُوةِ فِعِلُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ 0 إلَّا

عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَّءَ ذَلِكَ فَاوُلَئِكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِأَمَّانَاتُهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلْى صَلَوتِهِمُ لِآمَانَاتِهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلْى صَلَوتِهِمُ يُعَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ٥

(سورة المؤمنون : ١ تا ١١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشّاهدین و الشّاکرین والحمد لله ربّ العلمین

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز : بیسورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، جن کا بیان کافی عرصہ سے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے مؤمنوں کی صلاح وفلاح کے لئے جو صفات ضروری ہیں ، ان صفات کا ذکر فرمایا ہے، الحمد للہ ، ان تمام صفات کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے، آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے، بید بیان اس آخری آیت کے بارے میں ہے جومؤمنوں کی صفات کے بیان میں ہے، وہ آ یت ہیہے:

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَيْكَ هُمُ

الُوَادِ ثُوُنَ 0 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُ دَوُسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ 0 لِي اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

### تمام صفات ایک نظرمیں

یاد داشت کوتازہ کرنے کے لئے آخر میں پھرایک مرتبدان تمام اوصاف پر نظرڈال لیتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں ۔ فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جن کی صفات سے ہیں، نمبر (۱) وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر (۲) وہ مؤمن جولغو، فضول اور بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، نمبر (۳) وہ مؤمن جوز کو ۃ برعمل کرنے والے ہیں،اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہاس کے دومعنی ہیں،ایک سے کہ وہ زکوۃ ادا کرتے ہیں جوان کے ذیعے فرض ہے ، دوسرے معنی ہیں کہ وہ اسے اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، لہذا تمبر (م) بیہوا کہ وہ اسے اخلاق کو بری عادتوں سے یاک کرنے والے ہیں، نمبر (۵) بیہے کہوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی زرخیز کنیزوں کے، پہلے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں،ان سے جنسی خواہش پوری کرنا جائز تھا،ان کا ذکر ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں ،اور YAA

صرف اپنی ہویوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے ہیں، ایسے یہ تعلق قائم کرنے ہیں، ایسے لوگوں پرکوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ حدہ گزرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم ہے، نمبر(۲) ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں، مجرم ہے، نمبر(۲) ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں، یعنی جوامانت ان کے پاس رکھواوی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) ہے کہ وہ کہ اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۵) ہے کہ وہ کہ کا پاس کرنے والے ہیں، جو عہد کی ہے کرلیاوہ اس کی عہد شکنی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا اس کی عہد شکنی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا ہے۔

## پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

بہی اللہ تعالیٰ نے آٹھویں صفت یہ بیان فرمائی " وَالَّـذِینَ هُمُ عَلیٰ اللہ تعالیٰ نے آٹھویں صفت یہ بیان فرمائی " وَالَّـذِینَ هُمُ عَلیٰ صَلَوتِهِمُ یُحَاوِنَ "وہ مؤمن کا میاب ہیں جواپی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کریم نے بیآ ٹھ صفات بیان فرمائی ہیں جومؤمنوں کی فلاح کے لئے ضروری ہیں۔ان صفات کو شروع بھی نماز سے کیا گیا، اور نماز ہی پرختم کیا گیا، ورنماز ہی پرختم کیا گیا، چواوگ اپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ جولوگ اپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے

فلاح حاصل کرنے کاسب سے اہم راستہ ''نماز'' ہے۔ نماز میں خثوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل سے عرض کردیا تھا۔

نمازكي يابندى اوروقت كاخيال

نماز کی حفاظت میں بہت می چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کہ انسان نماز کی جائے ہیں بہت می چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے ، یہ نہ ہو کہ آ دمی گنڈے دار نماز پڑھے ، کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑ دے ، بلکہ پابندی کے ساتھ آ دمی نماز کا اہتمام کرے ۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے ساتھ مشروط کے اللہ تعالیٰ نے بینمازیں اوقات کے ساتھ مشروط رکھی ہیں ، چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤمِنِيُنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً

یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایبا فریضہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلال نماز کا وقت اسے بچشر وع ہوتا ہے، اور اسے بچشم ہوتا ہے، جی نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب پرختم ہوجا تا ہے، ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سابید ومثل ہوجا تا ہے، ظہر کا وقت دومثل پرشر وع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب پر ہونے پرختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دومثل پرشر وع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دومثل پرشر وع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دومثل پرشر وع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ لہذا صرف نماز کی بھی یابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز کا بیندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

پڑھے۔

# بیمنافق کی نمازے

ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که بیه منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ،اورایک آ دمی بے پرواہ ہو کر بیشار ہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے برآ جائے اور پیلا پڑجائے اس طرح کہ انسان اس سورج کوئسی تکلیف کے بغیر آنکھ سے دیکھے سکے توایسے وقت میں عصر کی نماز مکروہ ہوجاتی ہے) تو اس وقت اٹھ کراس نے جلدی سے چار می آریں ،اور نمازختم کردی، بیمنافق کی نماز ہے۔لہذا بات صرف بنہیں کہ نماز پڑھنی ہے، فریضہ سرے ٹالنا ہے، بلکداس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پرادا ہو۔اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب پر ختم ہوجا تا ہے،لہٰدااس بات کااہتمام ضروری ہے کہ طلوع آ فتاب سے پہلے فجر کی نماز بڑھ لی جائے۔ اگر ایک آ دمی بے برواہ ہوکر بڑا سوتا رہا، اور پھر طلوع آ فآب کے بعداٹھ کرنماز پڑھے تواس مخص نے قضانماز تو پڑھ لی انیکن پینماز کی حفاظت نه ہوئی ، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جس وقت الله تعالیٰ نے فرمایا تھااس ونت نماز اوانہیں کی گئی۔

الله کی اطاعت کا نام دین ہے

باربارآپ حضرات سے عرض كرتار بتا بول كددين نام ب الله تعالى كے تكم

کی اطاعت کا، کسی وفت کے اندر پھنیں رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک تھم دیدیا کہ فلاں نماز کوفلاں وفت سے پہلے پہلے ادا کر و، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وفت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آ قاب طلوع ہور ہاہے، اور اس وفت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ الہٰ ذاوقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

### جماعت ہےنمازادا کریں

تیسری بات جونماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے کمل طریقے سے اداکیا جائے ، اور کمل طریقے سے اداکر نے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز اداکر نے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر باجماعت نماز اداکر ہے۔ مرد کے لئے جماعت کے ساتھ نماز اداکر ناسنت مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علاء کرام نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکیلا نماز پڑھے تو یہ ناقص ادائیگی ہے، فقہاء کرام اس کو اداء قاصر کہتے ہیں ، اداء کامل یہ ہے کہ آ دمی مجد میں جماعت کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز اداکر کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز ادا

کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پرستائیں گنا تواب زیادہ دیا جا تا ہے۔ اب محد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے میں چند منے زیادہ خرچ ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا تواب چھوڑ دینا ،اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناقص بنا لینا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کرنماز اداکریں۔

## نماز کےانتظار کا ثواب

اللہ تارک و تعالی نے مجد کواپنا گھر بنایا ہے، اس کے انسان نماز کے انتظار میں جتنی در مجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مجد میں بیٹھے ہیں، اور اس لئے بیٹھے ہیں کوئی کہ نماز کا انتظار ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کررہے ہیں، نہ نماز پڑھرہے ہیں، نہ تلاوت کررہے ہیں، نہ ذکر کررہے ہیں، بلکہ خالی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کررہے ہیں، بلکہ خالی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کے اس پروہی ثواب ملک ہیے گا جونماز پڑھنے پرثواب ملکا ہے۔ لہذا اگر آدمی پہلے سے مجد میں پہنچ جائے تو اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملکا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتارہے گا۔ بہر حال؛ نماز کی حفاظت میں سے بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ اوا کیا جائے۔

## ان کے گھروں کوآ گ لگا دوں

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے زیانہ مبارک میں جب آپ مسجد نبوی میں امت فرمارے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھے جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن کچھ منافق فتم کے لوگ جماعت سے نماز ادانہیں کرتے تھے،اور جماعت میں حاضرنہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھانہیں ،صرف زبان سے کہددیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے ،اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے ،البتہ کسی صحابی ہے بیقصورنہیں ہوتا تھا کہوہ جماعت کی نماز جھوڑ ہے گا۔ایک دن رسول الڈصلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كەمىرے دل ميں بي خيال آتا ہے كہ بھى اس طرح كروں كه نماز کی امامت کے لئے مصلی برکسی اور کو کھڑا کر دوں ،اور ان سے کہوں کہ نماز شروع کر دو،اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا،اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں،میرادل جا ہتاہے کہان کے گھروں کوآ گ لگا دوں۔

### جماعت سےنماز پڑھنے کے فائدے

آپرسول الله صلی الله علیه وسلم کے صدے اور غصے کا اندازہ لگا ہے ،اس لئے کہ مسجد کے میناروں ہے آواز بلند ہور ہی ہے کہ حسی عسلی الصلوۃ حتی عسلسی المفلاح نماز کی طرف آؤ،فلاح کی طرف آؤ،کیکن پیٹھ گھر میں بیٹھا ہے،اوراس کے کان پر جو نہیں رینگتی ۔اللّٰہ تعالیٰ ہرمسلمان کورسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے غصے سے محفوظ رکھے ، آمین۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ،اور جماعت میں نہیں آرہے ہیں، اس وقت اس حدیث کا تصور کرلیا کریں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا دل حابه تا ہوگا کہ ہمارے گھروں کوآ گ لگادیں۔الله تبارک و تعالیٰ نےمسجد کواپنا گھر بنایا ہے، اور اس کوامت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یہاں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجو د ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ،اور پھراس کا ایک فائدہ ہے بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ در دمیں بھی شریک ہوتے ہیں ،ایک دوسرے کے حالات ہے بھی واقفیت ہوتی ہے، پھرمل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں ، بے شار فائدے حاصل ہوتے ہیں ،کین اصل بات بہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد کےاندرآؤ۔

## عیسائیت کی تقلید نه کریں

میہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز کے سیحد یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز کے لئے سیحد یں آئیں گے، اور سارے ہفتے میں مبعد کے اندر آنے کا خیال نہیں آتا، مید در حقیقت ہم نے اسلام کوعیسائی ند ہب پر قیاس کرلیا ہے، عیسائی ند ہب والے صرف اتوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باقی دنوں میں جمعہ ہوتے ہیں، باقی دنوں میں چھمئی، اور اب تو اتوار بھی ختم ہوگیا، یورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھو کہ کلیسا

ویران پڑے ہوئے ہیں ،اور پادری صاحبان بیٹے کھیاں مارتے رہتے ہیں ،
عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا ہی نہیں ، بہر حال ؛ ایک عرصہ دراز تک اتوار کے
دن آیا کرتے تھے۔اللہ بچائے ؛ ہم نے یہی مجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن محبہ میں
جانا چاہیے ، حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ،اسی طرح پانچ وقت کی نماز
فرض ہے ،اور جس طرح جمعہ کے دن محبہ میں نماز ادا کر ناضروری ہے ،اسی طرح
عام دنوں میں بھی محبہ میں جا کر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
عام دنوں میں بھی محبہ میں جا کر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
کے ساتھ نماز اداکر ناسنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔بہر حال ؛ جماعت سے
مسجہ میس نماز اداکر نانماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

خوا تین اوّل وفت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے تھم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فور أبعد جلد از جلد نماز ادا کرلیں، خواتین کے لئے تھم یہ ہوی کوتا ہی کرتی ہیں کہ نماز کو ثلاثی رہتی ہیں، اور ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہیں جب وقت مکروہ ہوجاتا ہے، ان کے لئے افضل یہ ہے کہ اوّل وقت میں نماز ادا کریں، اور مَر دوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر نماز ادا کریں۔

نماز کی اہمیت دیکھئے

اور الله تعالی نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نماز سے کیا تھا،اورختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لئے کہ ایک مؤمن کا سب سے اہم کا منماز ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آ دھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی۔ آ جکل تو لوگ چھوٹی حکومتیں لئے بیٹھے ہیں،اوراپنے آپ کو بادشاہ اور سربراہ اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگیں ان کے دورِ خلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً ۱۵ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمران تھے،اس وقت ان کی قلم و میں ان کی ماتحت جتنے گورنر تھے،ان کے نام خط کھا جو تھے،اس وقت ان کی قام و میں ان کی ماتحت جتنے گورنر تھے،ان کے نام خط کھا جو تھے،اس وقت ان کی قام و میں موجود ہے،اس خط میں فرمایا کہ:

ان اهم امركم عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، و من ضيعها فهو لماسواها اضيع ـ

(مؤطاامام مالك ، كتاب وتوت الصلاة حديث نمبر١)

یادر کھو کہ تمہارے سب کا موں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نمازہ، جس شخص نے اسپے دین کی جس شخص نے اسپے دین کی حفاظت کی ،اور اس پر مداومت کی اس نے اسپے دین کی حفاظت کی ،اور جس شخص نے نماز کوضائع کیا ،وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرےگا۔

جنت الفردوس کے وارث

بہرحال؛ اس کئے قرآن کریم نے ان صفات کے بیان کوشروع بھی

نماز سے کیا، اور ختم بھی نماز پر کیا، ان صفات کے بعد فر مایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ یعنی (۱) نماز میں خثوع (۲) فضول کا موں سے بچنا (۳) زکوۃ کی ادائیگی (۴) اخلاق کی درسی (۵) عفت وعصمت کی حفاظت (۲) امانتوں اور عہد کی پابندی (۷) نمازوں کی حفاظت سے ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطافر ماکے ، اور یہ ساری صفات عطافر ماکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل وکرم اور اپنی رحمت سے جم سب کو اپنے فضل وکرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل وکرم اور اپنی رحمت سے جم سب کو اپنے فضل وکرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

0000

٥

### اجمالي فهرست

اصلاحی خطبات مکمل

صخہ نمبر

طِّلداول(I)

#### جلدووم (۲)

### ٔ جلد سوم (۳)

ال- كيامال و دولت كا عام دنيا بي ؟ ..... ١١١ ٢٠ حبارت دين محى ونيا محى ادنيا محى

۲۲\_ جموث اوراسكي مروجه صورتي ٢٨١٠٥ خطبه تكاح كي ايميت

#### جلد جهارم (۲)

|                                                                        | •                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٣٠ _ زبان کی حفاظت سیح بخ۴                                             | ٢٩- اولاد كي اصلاح وتريت ٢١ .            |
| ۳۵_ حفر تاراجیم اور تغییریت الله ۱۶۳                                   | ۳۰_والدين کي خدمت ۵۱                     |
| ۳۲ ـ وتت کی قدر کریں۲                                                  | ٣١ فيبت ايك عظيم كناه ٢٩                 |
| ۳۷_اسلام اورانسانی حقوق                                                | ۳۲ سونے کے آداب                          |
| ۳۸ ـ شبرات کی حقیقت ۲۲۱                                                | ٣٣ ـ تعلق مع الله كاطريقه١٣١٠            |
| جُم(۵)<br>جُم                                                          | جلد                                      |
|                                                                        | ٣٩_" تواضع "ر فعت اور بلندي كاذر بيد. ٢٥ |
| ٣٣- كمانے ك آداب                                                       | ۲۱ ایک ملک براری ۲۱                      |
| ۵ مرینے کے آواب                                                        | ۳۱_ خواب کی شرعی حیثیت ۸۷                |
| ۲ سے وعوت کے آواب                                                      | ۳۲ سنتی فاعلاج چتی                       |
| 24_ لباس كے شرك اصول                                                   | ۳۳_آگھول کی خاظت کیجئے ۱۱۷               |
| , A                                                                    | ٠,                                       |
| نشم(۲)                                                                 |                                          |
|                                                                        | ۴۵ " توبه " گناهول کاتریاق               |
| ۵۳ ملام کے آداب۵۳                                                      | ۹ مهر درود شريف ايك اجم عبادت ٢٩         |
| ۵۳۔مصافحہ کرنے کے آواب                                                 | ۵۰ ملاوث اور تاپ تول میں کی ۱۱۵          |
| ۵۵_چه زرین گفیحتیں۲۱۴                                                  | اهـ بهما في بما أي بن جادَ               |
| ۵۱. ۱۵ - امت سلمه کمال کمری ۲۵۱. ۴                                     | ۵۲ ماری عیادت کے آواب ۱۲۳                |
| (4)3                                                                   |                                          |
| (4)                                                                    | جلد <sup>ہف</sup>                        |
| ۲۵ ۲۱ ماری اور پریشانی ایک نعت ۱۰۵ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۷ مناہوں کی لذت ایک دحو کہ              |
| ٢ م ٢٠ علال روز كارنه مجموري١٢٩                                        | ۵۸_ا بي فكر كرين                         |
| اع ١٣٦ - دري نظام كى خراميان اس كے خبادل ١٣٥                           |                                          |
| ۱۲ مهر سنت کانداق ندازائیں ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |                                          |

| ۲۵ ۔ تقدر پرداضی رہنا چاہئے ۱۹۱ کا ۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجے ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۔ فتنہ کے دور کی نشانیال ۲۲۵ ۲۲۸ غیر ضروری سوالات سے پر ہیز کریں ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۹ معاطلت جدیداور علاء ک ذمه داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جلد مشتم (۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵۔ تبلغ ودعوت کے اصول۲۵<br>۱۵۔ راحت کس طرح حاصل ہو؟ ۵۷<br>۱۵۔ راحت کس طرح حاصل ہو؟ ۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۷ ۔ دوسرول کو تکلیف مت د یجے ۱۰۴۰ ۲۳۷ کا تو بین سے کیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۵۷ ـ مناهول كاعلاج خوف خدا ۲۵۷ مسر كو قاد ميل كيم يسيد كو تاد ميل كيم يسيد كو تاد ميل كيم يسيد كو تاد ميل كيم كان مول كان مول كان كان مول كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۹۵ ۱۲۵ عاد ول الحال المول ال        |
| المدرور والمرون على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جلد تنم (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨- ايمان كامل كي حيار علاميس ٢٥ ما ٨٥ كنامون ك نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٢_مسلمان تاجر کے فرانص ۴۶ ۸۸_منگرات کوروکو_ درنہ!! ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٠-ايخ معاملات صاف رهيس ٢٥ ١٨- جنت كے مناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٥ ـ اسلام كا مطلب كيا؟ ٩٠ ٩٠ ـ فكر آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٥ ـ آ پ ز كوة كس طرح اداكرين؟ ١٢٥ ١١٠ ـ دوسرول كوخوش كيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٩-كياآ ب كوخيالات پريشان كرتے أين؟ ١٥٥ عه-مزاج وغال كى رعايت كريں ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۳۸ مرنے والوں کی برائی ست کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جلدونهم (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٥ _ بريشانيون كاعلاج ٢٥ ١٩٩ مرنے والون كى برائى ندكرين ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٧ _ رمضان كس طرح كزاري؟ ٥٩ ما ١٠٠ بحث ومباحثة اور جموث ترك سيحيح ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24_دوى اوردشني مين اعتدال ١٠١ دين سيحض سكهاني كاطريقه ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٨_ تعلقات كونبها ئيل ٩٧ ١٠١ - ١٠١ استخاره كامسنون طريقه ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Programme and the second secon |

| (( Y·Y ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳ احمان کا بدلداحسان۱۵۱ تعلیم قریس کری می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۵۱ - احمان کا بدله احمان ۱۰۳ - ۱۵۱ تعلیم قرآن کریم کی اہمیت ۱۰۳۰ - ۱۳۵۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا۱۰۸ میر جدن اہمیت ۱۰۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میل  |
| 1:1C1:7 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جلد گیار مول (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الا مشوره کرنے کی اہمیت۱۱۸ ناندانی اختلافات کے اسباب کا پہلاسب۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱۳۔ شادی کروہ کیکن اللہ ہے ڈرو ۱۱۹۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب ۲۰۵۰<br>۱۱۳۔ طنز اور طعنہ ہے بچیئے ۱۲۰۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا تیسرا سبب ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۵ عمل کے بعد مدر آئے گی ۱۲ اے خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١٧_ دوسروں كى چيزوں كااستعال ١٣٢ ـ خاندانى اختلافات كے اسباب كا پانچوال سبب ٢٧٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المار خاندانی اختلافات کے اسباب اور ۱۲۳۱۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا چھناسب۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلد بار ہویں (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲۴ _ نیک بختی کی تمن علامتیں ۲۵ میر ۱۲۹ _ حضور کھی کی آخری وصیتیں ۱۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲۵_ جمعة الوداع كى شرعى حيثيت ۱۳ ما يد نيا تعميل تماشه بـ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۱ عیدالفطرایک اسلامی تهوار ۸۳ ۱۳۱ دنیا کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲۷۔ جنازے کے آ داب اور چھنگنے کے ۱۰۱ ملا۔ مجی طلب بیدا کریں ۲۵۷۔ ۱۲۵۔ جنازے کے آ داب اور چھنگنے کے ۱۰۱ ملا۔ است ۱۳۵۔ بیان برختم قر آن کریم ودعا ۲۸۵۔ ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٨ - خندو پيشاني سے مناسنت بي ١٢٩ ١٢٩ ١٣٩ - بيان برسم قرآن كريم ووعا ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جلد ۱۳ مینون دعاؤں کی اہمیت ۲۷ وضو کے دوران کی مسنون دعا است ۱۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The second secon |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ۳۹ دضو کے دوران ہرعضودھونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وضوظا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ ۵۳ وضو کے بعد کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرکام سے پہلے ''بسم اللہ کیوں؟'' ۲۷ نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "بم الله "كا عظيم الثان فلفه وحقيقت. ٨٣ مجديس داخل موت وقت كي دعا١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

٣٠٣)

| مجدے نکلتے وقت کی دعا ١٤٧ کھانا سائے آنے پردعا                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| مورج نکلتے وقت کی دعا ۱۹۳ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا ۲۹۱            |
| مبح کے وقت پڑھنے کی دعا کیں ٢٠٠٠ سفر کی مختلف دعا کیں                 |
| مبح کے وقت کی ایک اور دعا ۲۳۹ قربانی کے وقت کی دعا                    |
| مھرے نگلتے اور بازار جانے کی دعا ۲۴۷ مصیبت کے وقت کی دعا              |
| محمر میں داخل ہونے کی وعا ٢٦٣٠ سوتے وقت کی دعا ئيں واذ کار            |
| جلد ۱۳۰۳                                                              |
|                                                                       |
| شب قدر کی فضیلت ۲۹ نماز کی اہمیت ادراس کا صحیح طریقه ۱۹۱              |
| عج ایک عاشقانه عبادت ۴۳۰ نماز کامسنون طریقه                           |
| ح مين تاخير كون؟ ٩٩ نمازيس آن والحنالات ٢٢١                           |
| محرم اور عاشوراء کی حقیقت ۷۳۷ خشوع کے تین درجات ۷۳۷                   |
| کلمه طیب کے نقاضے ۸۹ برائی کا بدله احیمائی ہے دو                      |
| مسلمانوں پر حملہ کی صورت میں ہمارا فریضہ ۱۱۹ اوقات زندگی بہت فیتی ہیں |
| ورس مم يح بخاري١٥٥ ١٣٠ ز كوة كي ابميت اوراس كا نصاب                   |
| كامياب مؤمن كون؟ ١٤٥٠ زكوة كے چندا بم سائل                            |
|                                                                       |

